是一个一个

الامت مين

الم - الروزر \* الدونيالر \* الروز الدونيالر \* الروز

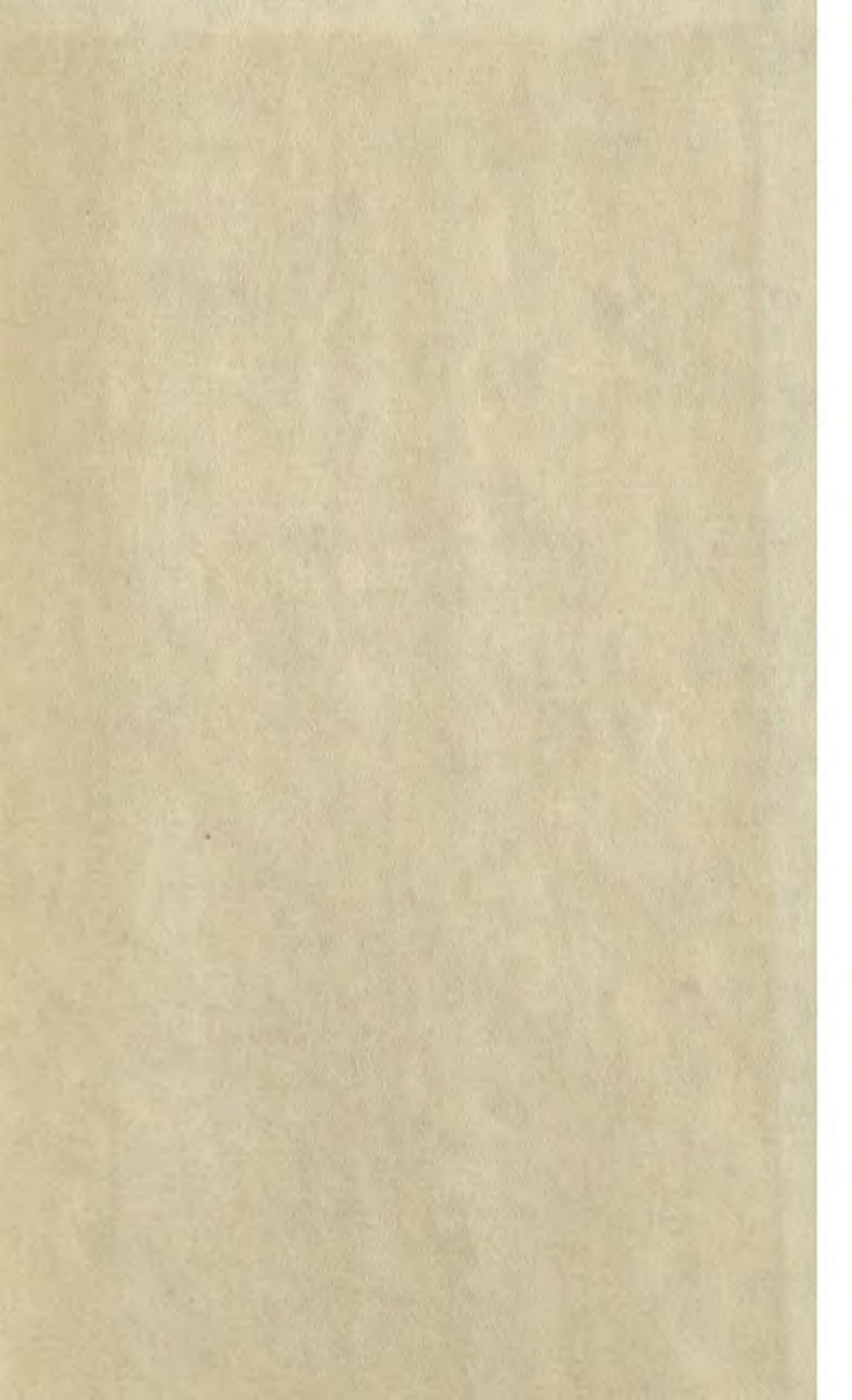

المناح المناح

كامت صين برنسان المرت صين المرت محين المرت المرت محين المرت المرت محين المرت محين المرت المرت

معتنف المينش آن سائيكا لوي بميست بمسائت ويذكير لايك المينش أن الذكير المكاري ممايات نغيات الارمنعي التوكير الميست بمدآن الذكير المكارية المكر، مبايات نغيات الارمنعي التوكير

ایم-آر- براورز ایجیشنل بلشرند- آردوبازار سه الاهور ایجیشنل بلشرند- آردوبازار سه الاهور



قیمت :- بیار روید کیاس بید



أكسفورد الندكيم ويربس أردو بازاري جياا ودايم-آد-برادرز

### وساج

رس کتاب کے مصفے پر میں کسی معانی کا نواستگار نہیں۔ ہیں اس کے متعتے پر میں کرنا جا متا ہوں اور در جھوٹ بولنا جا تہا ہوں انگریزی زبان میں منطق پر سبے شمار کتا ہیں ہیں۔ شاید اُرد وہیں جی انگریزی زبان میں منطق پر سبے شمار کتا ہیں ہیں۔ شاید اُرد وہیں جی ایک آ وصر ہو۔ اگر جہا کس کتا ب کی تعینیات کسی فخر کا منعام نہیں ایسا کا متام ہی نہیں۔ ایعت ، الے کے طلبہ کی صروریات کے لیے یہ کتا ب کا فی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کہا کہ منزوریات کے لیے یہ کتا ب کا فی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کہا کہ منزوریات کے لیے یہ کتا ب کا فی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کہا کہ منزوریات کے لیے یہ کتا ہے من حا جت ۔

كرامت حين

なりをとからか

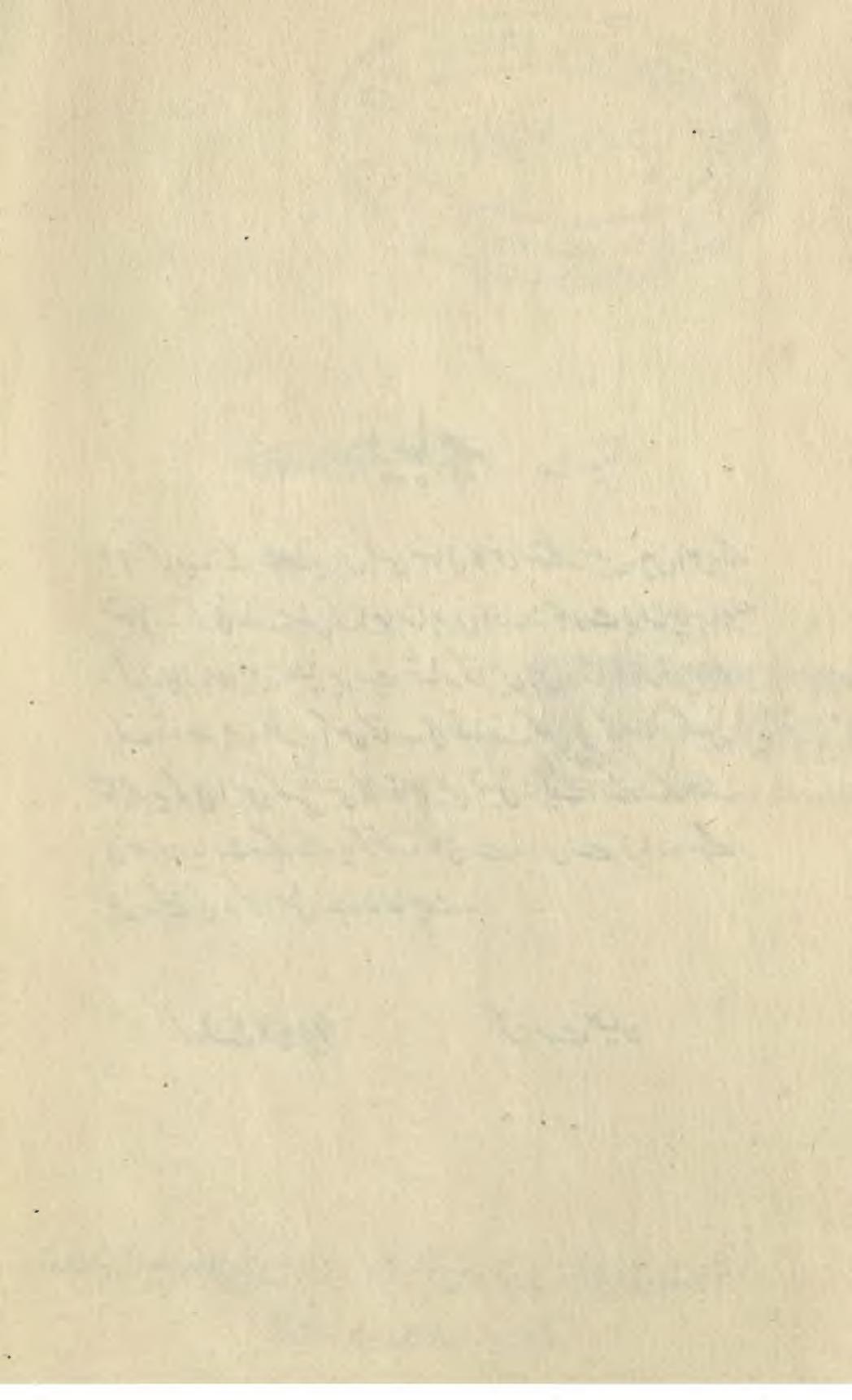

## فهرست مطاين

| مني  | معترق                            | باب       |
|------|----------------------------------|-----------|
| 4    | منطق کی تعراحیت اور اس کا مومنوع | بهلا      |
| PA . | . فكريك احترال                   | دومرا     |
| ra - | منطق کی نقسیم                    | تبيرا     |
| 44   | مدود اور آن کی اقدم              | بوتقا     |
| 06   | مدودکی تعبیراورسنن               | بالخوال   |
| 44   | معدود قابل الجهل                 | مين الم   |
| 49   | تعربين                           | سأتوال    |
| 40   | تفتد                             | أكفوال    |
| 11-  | قصنی اور اس کی قسین              | نوال      |
| 11.  | قضيوں كى جارا ساسى شكليں.        | دسوال     |
| 10%  | استناج استخاجيك اتسام            | گيا رېوال |
|      |                                  |           |

|     | the second of the second                     | - cond     |
|-----|----------------------------------------------|------------|
| 104 | استنتاج مدميي نسبتي يااشنتاج مراختلاب فعنايا | باربوای    |
| 144 | استنتاج بديهي جهتي                           | تيرموال    |
| 14+ | استنتاج بالداسطربانظرى                       | بيحوممال   |
| 141 | قاعدِقياس                                    | يندرسجال   |
| YM! | قياس كالشكال                                 | سولوال     |
| 440 | مخلوطمتعمله قياس                             | ستربوال    |
| YA4 | مخلوط منفصله قياس                            | ا تضاریواں |
| 444 | معضله ما قياس ذو الجهتين                     | أثبيوان    |
| HAM | مغالط                                        | بليسوال    |

# منطق کی تعریف اورای موصوع

#### DEFINITION AND SUBJECT-MATTER OF L'OGIC

ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی کسی بات یا داوے کو درست تا بست كرف كريا ورول ككس بات ياد وسي كودرمت يا خلط أبت كرف کے لیے) ولائل بیش کرتے ہیں۔ ہمارے ولائل ہمی میجے ہوتے ہی اور کھی غلط - اگر لوگ منطقی بون تو ممارے میچ ولائل کو قبول کر لیتے ہیں اور غلط دلائل كوردكر دستة بين - ميج اورغلط ولائل كاموازن كربكه بم يمعلوم كرسكة میں کہ وہ کونسے اصول اور قرانیں ہیں جی کے معابی ہمیں استدال کرنا جائے تاكر ممارسے دلائل می ہوں۔ اہی اصولوں کے جموعے کانام علم منطق ہے۔ جب نيم كسى مسلے كے متعلق استدلال كرتے ہيں توائل كے متعلق سوسے ہیں۔ فکرسے کام لیتے ہیں۔اس سے ظاہر ہوا کہ منطق کا تعلق می کھی فکرسے بحث کرتاہ

اس کتاب میں ہم یہ پڑھس کے کہ محب ککر سے اساسی قرانین کونسے ہیں۔ میچ طرز استدلال کیا ہے، غلا استدلال کیسا ہوتا ہے۔ مین مین

منطق کی تعرایت :-

منعلق کی تعربیت ہم یوں کرسکتے ہیں۔ منطق وہ علم ہے ہو صبحے فکرکے قوانین کا مطا بعہ کرتا ہے اللہ (Logic is a science that studies the laws) مناسبی مان میں مہدنے میارا ہے انفاظ استعمال کیے ہیں مرسنے میارا ہے انفاظ استعمال کیے ہیں ہو تشریح طلب میں علم ، قوانین ، صبحے اور فکر۔

(SCIENCE)

علم سے مرادہ مماری کی شے سے واقعیت ۔ لیکن اگرچ ہم علم خوات ہوتا ہے ، ہر واقعیت علم نہیں ہوتی ۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کوانسانی جم کے اعتمار کے متعلق واقعیت ہوسکتا ہے کہ واقعیت علم الابران Anatomy کا در مربنیں رکھتی ۔ اسی طرح آپ کی ستاروں کے متعلق واقعیت علم البخوم کا در مربنیں رکھتی ۔ اسی طرح آپ کی ستاروں کے متعلق واقعیت علم البخوم کہ علم واقعیت ہو مائے مگر علم محف واقعیت کانام نہیں ۔ علم مراوط . کرعم واقعیت برمبنی ہوتا ہے مگر علم محف واقعیت کانام نہیں ۔ علم مراوط . طرح اینٹوں کا ایک وصریحارت کہلانے کا مستی نہیں ہوتا اسی طرح فیر راوط ور افعیت کانام ہے ۔ جس اور مؤیر کی واقعیت کانام ہے ۔ اور میرکھتی واقعیت کانام ہے ۔ اور کی مستعنی نہیں ہوتا اسی طرح فیر راوط اعلی موضوع کے متعلق مراوط ، مکتل اور میرج واقعیت کانام ہے ۔ مونکہ منطق کا کام فکر کے متعلق مراوط ، مکتل اور میرج واقعیت کانام ہے ۔ ہونکہ منطق کا کام فکر کے متعلق مراوط ، مکتل اور میرج واقعیت دنیا ہے ۔

لمدامنطق الك علم ب-

علوم کی دوفسیں ہیں ۔طبعی علوم (Natural Sciences) اور معیاری علوم (Normative Sciences) طبعی علوم اشیار کو جمیسی کر وہ ہول بان کرنے ہیں ۔ ان کا کام سبے مشاہرے اور تجربے سکے ذریعے سے مظام رِقدرت کی نوعیت کوسمجھنا، ان کے متعلق فدانین معلوم کرنا، ان قوانین کی مدوسے منطا ہرقدرت سے متعلّق پیشگوئی کرنا دیعنی ہے میا نناکہ فلاں فلان حالات میں فلاں فلاں وا قعامت ظهور پذیرموں سکے ، دیمرہ و مخیرہ مثلا علم نیا مات ہمیں یہ تبا تاہے کہ پودے کس طرح اسکتے ہیں ۔ کس طرح ہوااور مالی سے اپنی نوراک مھل کرتے ہیں ۔کس طرح کھل اور کھٹو ک لاستے ہیں - اسی طرح باقی طبعی علوم کھی اپنی اپنی مجگہ اپنی مخصوص اسٹیاد سے منعلق حتی الامکان منحل وا قفیت مامل کرستے ہیں۔ لیکن بمیں یہ یا د کھنا جاسیے کہ طبعی علوم ممیں سے نہیں بتا سنے کہ فلاں سنتے کیسی ہونی جا ہیے بلکہ بیر کہ وہ کیسی ہے۔ معياري ملوم كانقط نظراوران كي غرص وغايب بالكل مختلف سبه-ان كانعلق استباء كى مست وبودست نهيس موتا بلكه ان كى فدروقمين سے موتاب م و و مهیں بر نہیں بناتھ کہ ولاں استے اویوں ہیں یا یوں تقیس بلکہ آنہیں بول مونا بهاسهے - وہ اینے معیاری اصولوں کی مردسے ان کی قدروقیمت کا مبائز ہ ایک معیاری علم الاخلاق (Ethics) ایک معیاری علم سے - اس کاکام بر دیجانانه برگریما رسید افعال کید بین بلکه برکه ده کیسه برسند میابین -به علم مما رسیدا فعال کی احجهائی اور ترانی ربینی ان کے اخلاقی معیار) کے متعلق نیملہ کرتا ہے - اسی طرح جمالیات (Aesthetics) کمی ایک معیاری علم ہے۔ یہ ہمارے احساسات (Feelings) کے

حسن وفیج سے تعلق دکھتاہیے۔ یہ خوب وزشدت کا معیاری تعظم نظر سے
مطالعہ کر تاہیے۔ ان دونوں علوم کی طرح منطق کھی ایک معیاری علم ہے۔
ہم یہ رہے معی ہیں کہ منطق کا موضوع فکرہے۔ مگراکس کا کام ہمیں یہ تا ناہیں
کہ محکر یا استدلال کیسے ہوتا ہے، یعنی ہم کس طرح فکر واستدلال کرتے ہیں
ریانفسیات کا کام ہے) بلکہ ہمیں کس طرح فکرواستدلال کرنا چاہیے
تاکہ ہم غلطیوں سے بچ سکیں ۔ چنا نخج منطق ایک معیادی علم ہے جس کا تعلق
مکرواستدلال کے معیارسے ہے۔ اس کا کام فکرواستدلال کی صحن یا
عدم محدت دیکھنا ہے۔
عدم محدت دیکھنا ہے۔

تمام علوم البين البين متفائق (Facis) كامطالعه كرست بين علم نباتاً بدوول اور درخوں کا مطابعہ کرنا ہے۔علم جبوانا ت جوانا ت کا - علم النجم ستناروں کا۔ نفسیات زہن کا، وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن بیر یا در کھنا ہیا ہے کہ سر علم اسنے متفائق سے اسے اسے قوانین وضع کرسنے کی گوشش کرتا ہے ہوان تمام حقائق پر حاوی موں مثلًا علم نباتات کسی خاص بودسے کی نشوونماکے اسباب یا قوانین دریا فت کرسنے میں اتنی دلحسیں نہیں رکھتا مبتنی کرنشو دنما کے عمومی (General) قو انین معلوم کرسنے ہیں - اسی طرح علم منطق کسی خاص استدلال میں اتنی دلحسی نہیں رکھتا جننی کر قوانین استدلال میں ۔ ليكن قرانين سے مرادكيا ہے ؛ يونكر لفظ قرانين ايك سے زياوہ معالى ميں امتعمال بؤنامها بنذابها رسد سيصر جاننا مزدرى مهدكراس لفظر كون س مخلفت معانی بیل ورسطت میں ہے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لغظ قرانين مسسياسي قوانين اور قوانين قدريت دونوں كے سليمال

كياجا تاسب بسسياسي قرانين وو قرانيس بين بوبدسسا كعبى ماستكتے بن اورتورسے تھی مباسکتے ہیں۔ یہ قرانین نمام ممالک میں ایک سبسے نہیں مونے کیو کمہ ان کا الحصار سرطاک کے اینے معاشر تی ، تمتر تی ، اقتصادی اور تعلیمی حالات پر ہوتا ہے۔ حوں ہوں کسی ملک سے حالات برسلنے جا ستے ہیں یہ توانین تھی بدسلتے جائے ہیں۔ سیاسی قرانین ایسے فرانین نہیں بوتے بی کی خلاف ورزی نا ممکن مرر وه تورشد ساسکتے میں میکن حبب وه تورسه صابتے میں تو مجرم کوان کی خلاف ورزی پر سرا کھی مجاننا پائی ہے۔ اب قوانین قدرت کو لیجیے ریر نہ برسے جا سکتے ہیں نہ تورسے ماسکتے ہیں۔ مثلاً قانون ششش تقل (Law of Gravitation) ایک ایل قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق زمین سر ہے کو اپنی طرفت کھینے تی ہے۔ یہ تانون تمام ممالک میں ایک معیا ہے۔ کسی ماک میں کوئی شخص اسے بدل یا توڑنہیں سکتا۔ آب یہ نہیں کرسکتے کہ کسی محبت پرسے مجھانا کک دناین کی طرف گرسنے کی مجاسمے أسمان كى طروت ادىماكيس -اب منطق کے قوانین کوسیجے ۔ بیر فوانین صحیح فکرسے تعلق رسکھتے ہیں ۔ طوربرانہیں توریقے رستے میں اور اسی وحبسے علط استدلال کرسے ہیں -

ابذا یہ برسے نہیں جاسکتے ، البنہ توٹسے جاسکتے ہیں ۔ ہم دانست یا نادانستہ طور پر انہیں توٹستے دستے ہیں اور اسی وحبسے خلط استدلال کرتے ہیں ۔ میچے قوانین فکر آج مجی ویسے ہی اٹنل میں جیسے کہ آج سے کئی ہزارسال پہلے منظے ۔ اور آگندہ مجی ایسے ہی اٹنل رہیں گے ۔ مثلاً یہ ایک قانون فکر ہے کہ ایک ہی سختے میں دومتنا تعن صفات (Contradictory attributes) ہی سنے میں دومتنا تعن صفات (Contradictory attributes) ایک ہی وقت میں نہیں بائی جا سکتیں ۔ مثلاً ایک دنگ بیک وقت مرش فا اور غیر مسلم اور غیر مسلم

نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح یہ بھی ایک فانونِ فکرہے کداگر ہی، مب کے برابرہے
اور جب ، ج کے برابرہے ، تو ہی، ج کے برابرہے ،
الغرص قوانینِ منطق قور سے جا سکتے ہیں مگر برسے نہیں جا سکتے ، اس لحاظ
ہے وہ سیاسی قوانین اور قوانینِ قدرست سے مختلف ہیں۔ سیاسی قوانین
تورشے بھی جاسکتے ہیں اور برسے بھی جاسکتے ہیں ۔ قوانین قدرت مرقوسے
ج بی ما سکتے ہیں اور برسے بھی جاسکتے ہیں ۔ قوانین منطق قور سے جاسکتے ہیں، برسے
ج بہا منہ برسے جاسکتے ہیں مگر قوانین منطق قور سے جاسکتے ہیں، برسے
ج بہا سکتے ہیں نہ بدلے جاسکتے ہیں مگر قوانین منطق قور سے جاسکتے ہیں، برسے

سیاسی قانین اسکام ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں بوت ہیں کرنا پڑے گی در نہ مزاملے گی۔ قانین قدرت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں بات ہمیشہ یوں ہم تی ہے۔ قانین منطق مرتوبہ کتے ہیں کہ استدلال یوں کو نا پڑے گا اور مذیہ کتے ہیں کہ استدلال یوں کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہ سندلال یوں کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہ سندلال کوں کرنا جائے۔ اگرہم قرانین منطق کو توٹیں بینی فلط استدلال کریں توہیں کوئی منزا بھگتنا نہیں ہڑتی۔ دیگر معیادی علوم کے قرانین کی بھی ہی کیفیت ہے۔ افر من سیاسی قوانین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کی کرنا پڑاگا (What must be) قوانین میں یہ بتاتے ہیں کہ کی کرنا پڑاگا (What should be) فور رہے (Must) اور قوانین منطق جمیں یہ بتاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے۔ (What should be) فور رہے (Should) میں یہ بتاتے ہیں کہ کہا جا ہے۔ (Should) مسیاسی قوانین ، قوانین ، قوانین قدرت اور میں منطق میں منطق کے علی انتر تیب طغرائے امتیاز ہیں۔

میں ہے ہے۔ (VALID) معمن فکرسے کیا مراد ہے ؛ صحب فکرسے لیے یہ لازمی سے کہ فکریں خود اپنی ہی تر دیدنہ یا ل<sup>ر</sup> مباسے ۔ مٹنا ہما را ایک گول مثلث کا فکر یا ایک مربع دا ٹرسے کا فکرغلط فکر جوگا کیونکہ ہما را کسی شکل کومٹلٹ کہ کر بھیراسے گول کن ، یا دائرہ کہ کراٹسے مربط کہنا نوداپنی تردید کرنا سے - مندر معبر فریل استدالال کے لیے

> انسان فانی بین هم انسان بین اس سید میم فانهین -

ہمارا یہ استدلال فلط سے۔ سبب ہم سنے یہ مان لیا کہ انسان فائی ہیں اور ہم انسان ہیں تو ہمارا بہ تیجہ نکانا کہم فائی نہیں ہماری اپنی مائی ہوئی باتوں کے منافی سبے۔ یعنی ہمارا نیتجہ ہماری بہلی دو با توں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بنا بنجہ صحبت فکر سے مراد میر سبے کہ فکر میں خود اپنی ہی ترد پرنہ بائی مسلے۔ بنا بنجہ صحبت فکر سبے مراد میر سبے کہ فکر میں خود اپنی ہی ترد پرنہ بائی مسلے۔ باب مندر ہم ذیل استدلال کو بیسے۔

ا نسان درخت ہیں سکتے انسان ہیں اس سلیے سکتے درخعت ہیں۔

یمان تیج بہل دو باتوں سے لازمی طور پر نکلتا ہے اور ان کے منافی نہیں۔
اگریم یہ بان لیں کہ انسان درخت ہیں اور کتے انسان ہیں توجیس لازمی طور مربہ
یہ بنی بنا ن پڑتا ہے کہ کتے درخت ہیں۔ ہما را بنتیجہ ہماری بہلی دوباتوں کی تردید
کرنے کی بجائے ان کے مین مطابق ہوگا - لیکن اگریم بہاں فکر میں خود اپنی تردید
نہیں بالی مبانی بھر بھی ہم اس استدلال کو فلط کہیں گے ۔ کیوں ؟ اس بلے کریماں
برکھیہ کہا گیا ہے وہ ہروتی حقیقت (External Reality) کے منافی
سے ۔ یعنی ہما را فکر مختائن (Facts) کے مطابان نہیں ۔ لہذا فلط سے بچنا کچہ

صحت فكرسے مرا در يمعي ہے كر فكر حقيقت كے مطابن ہو۔ سینانجہ فکر صحے اس وقت ہونا ہے جبکہ دن اس کے اندر نو دائین ہی تردیر رزیالی مبائے۔ اِسے فکر کی صوری صحت (Formal validity) کتے بیں۔ اور دہ، حب کہ فکر حقیقت سے معابق ہو۔ اِسے فکر کی ما ڈی مسحدت (Material validity) کیتے ہیں . (Material Validity) سکتے ہیں . صحبت فکریکے ان دومعانی کی بنا رمنطق دومعتوں بین تنسم سیمنطق انجرائجی (Deductive Logic) أورطي استقرامير (Deductive Logic) منطق التخزاجيكاكام فكركى صورى محست ديكيعناسه - بيني يه ويكمناك فكرسك است اندرمطالقت (Consistency) سب یا نہیں -اس کی ساتھ اندرمطالقت كمنطق معوريه (Formal Logic) مجى كيت بين منطق استقرائيه كاكام مادة فكركو ديكهناس - بعنى يه ديكهناك فكراوربروني حقيقت مركطا بقت سے ما نہیں - اسی لیے منطق استقرائی کومنطق مادی (Material Logic) مجى كيت بى - فكركوميح بون كي بله ان دونوں شرائط كو بوراكرنا بهاہيے . ت کریم ایک مبہم تفظیہ میں میں نغیبیات بھی فکرسے مجت کرتا ہے اور نطق بھی۔ لیکن مبیسا کہ ہم پر مصر میکے ہیں نفسیات ایک طبعی علم سے اور منطق ا كيد معيادى على سبعد لهذاب دونول علوم فكركى مختلف ما لتول كامطالع كرين یں ۔ نفسیات الاتعلق فکرکے عمل سے ہے ۔ نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کم . کار کا عمل (Process) کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے برعکس منطق کا تعلق کا سے سے اکرکے تا کی این (Products or results) کے تا کی این ا العمور (Concept) التنتاج (Judgment) المتنتاج (Reasoning)

مصتور استجب مم يركيت بين كم فلال كهورًا بهدن الجهاسي تومارس فرمن میں ایک خاص گھوڑے کی تعسور ہم تی ہے۔ لیکن سجب ہم ریکتے ہیں که تھوڑا ایک مغید ما نورسے نو ہمارسے ذہن میں کسی نماص گھوڑسے کی تصوير نهبس موتى بالكويس كامفهوم بوزا سب بوتمام كمصوروں يرشنمل اور تمسام محموروں میں مشترک ہے۔ یہ معمورسے کا تصورسے۔ اسی طرح جب ہم یہ کے ہیں کہ زید فانی ہے توہمارا اشارہ ایک نمامی انسان کی طرف ہوتا ہے۔ ليكن حبب مم يركن بين كرانسان فاني سب نوسمارا اشاره زيد، بحريا عمروى کی طرفت نہیں ہوتا ۔ یہ انسان کا نقتورسے ۔ پیٹا سنچر کھوٹرا ، انسان ، کتاب، مثلبث وبخيره وغيره تصتورات بين جوابني نوع سكية تمام ا فرا ديمشتمل بين تبين جن كا اشاره ابنی نوع تحکیمی نماص فرد كی طون نهیں ہوتا۔ ابیسے تصورات ذہن میں کسس طرح میدا ہموتے ہیں تعنی کن اعمال کا نتیجہ ہموتے ہیں ، بدایک نغسیات کاسوال سے منطق کو اکس سوال سے کوئی سرو کارنہیں۔ البحب تفتوركوالفاظين اداكيا ماتاس تومنطتي كي اصطلاح بين اسس مد باطرف با اسم (Term) کیتے ہیں۔ نصد افق اسم درکتے ہیں کہ تھوڑا جانورسے توہم دوتعسورات ربعنی کھوڑا ا ورہانورے سکے درمیان نعلق پدا کرستے ہیں ۔ یہ تعلق ان وونوں تعتورات کے تقابل (Comparison) کانتیجہسے۔ اس تقابل کوعمل تصديق كين بي على تعدين كامطا بعدكم انفسيات كاكام ب منطق كا تعلق عمل تعديق ك بتيجرسے سے على تعديق كيني كوتني تعديق يا مرف تعديق كين مي كهورا جانورسيد، انسان فاني سب، بعيرسيت نوبخاري، مرد مورتین نہیں ، بلیاں ہوسے نہیں ، کوسے مفید نہیں ، وغرہ وغرہ

تعدیقات ہیں۔ تعدیقات ووتصررات کے باہم اتحاد (Agreement) با اختلامت (Disagreement) كوظا سركرتى بن يا درسي كمنطق كا تعلق حمل تعدين سے نہيں ، تيج نصديق سے سے رعمل تعديق كامطالعه كرنا حب تصدل كوالفاظي اداكياجاتا سب تواسه اصطلاح منطقين قضير (Propositions) كتتين استنتاج سب طرح ووتصورات سے مابین کوئی مشترک عفرتعابل پیدا کرسکے تعدیقات پیاکرتا ہے اسی طرح دوتعدیقیات سکے د دمیان کوئی مشيزك عنعرتقابل سداكرك استنتاج ببداكرتاب مثلا الرمم بركس كه كصور سي حانورس اور مبانور فاني من - اس سلي كحور سي فاني من اتوبير استنتاج موكا - تعديقات كو لماكران سے تيجه نكاناعمل استنتاج ياعمل استدلال كهلاناس عمل استتاج ياعمل استدلال ك ينجه وتيجمل است يا تميح عمل استدلال يا مرمث اشتتاج يا استدلال حكتے ہيں -يهال عير ما در كهنا حزورى سب كرمنطق كا تعلق عمل استدلال سينيس بلك تتيجيرُ استدلال سے مه واستدلال كو عمل سے نفسيات بحث كرتى ہے۔ جب استدلال يا استنباج كوانعا ظرمين اداكيا حامات تواسع ولبل

(Argument) کہتے ہیں۔
اب ہم استناج کی شالیں لیتے ہیں۔
تمام پٹھان مسلم ہیں
اس کے کوئی پٹھان غیرسلم نہیں۔
اس کے کوئی پٹھان غیرسلم نہیں۔
یہاں ہم نے ایک ہی تعدیت نے بغیرکسی قسم کے واسطار کے تیجرا نمند

کیا ہے۔ ایسے استنتاج کو استنتاج بریسی یا استنتاج بلا واسطه (Immediate Inference) کہتے ہیں۔ اب مندر جرزیل مثال کو دیکھیں۔

ب مندر رحبر نویل متنال کو دیکھیں ۔ تمام میکھان مسلمان ہیں ۔ تناسب میں میں میں ا

تمام کابلی میتھان ہیں اس سیسے تمام کابلی مسلمان ہیں

بہاں ہم سنے دوتصدیقات کے باہم واسطہ کی وہرستے ان سے تیجہ نکالا ہے۔ اسے استنتاج کو استنتاج نظری یا استنتاج بالواسطہ

(Technical language) الما اصطلاح زبان (Mediate Reasoning)

مِن قيامس (Syllogism) كيت ين-

وه فضيديا فضير من مصنيه انفركيا حانا سه مقدمه يا مقدمات (Premise or Premises) كهلاست بين ماوروه تضير مج ببطورنتيج

انعذ کیا من ناسید - تیسی (Conclusion) کملانا ہے۔

الغرض فكرست مراد تصور ، تصدين اوراستدلال ريااستنتاج) سب . مراد تصور ، تصدين اوراستدلال ريااستنتاج) سب . مراد تعريف كالمراب مرسف كالمفي المنطن وه علم سب جريم في فكرك فكرا ورفوانين و المن كالم من المرسف المربي مرسف يه يرص لياسب كرعلم ، فيجع ، فكرا ورفوانين و المن كالمطابعة كريا من المربي المربي مسف يه يرص لياسب كرعلم ، فيجع ، فكرا ورفوانين

سے کیا مرادیہ۔

کیا منطق علم سنے یافن؟ (! Is LOGIC A SCIENCE OR AN ART!) اس سوال بیربہت ہے کاربحث ہوتی رہی ہے۔ ہم بیر شرصہ بیکے بس کرمنطق ایک علم ہے کیز کمہ یہ ہمیں فکر کے متعلق مر او طاا ورمکمل و اقفیت دبتا ہے اور کسی شعب کے متعلق مراوط اورمکمل و اقفیت بی کو علم یا سائنس کہتے ہیں بیکن کسی شعب سکے متعلق مراوط اورمکمل و اقفیت ہی کو علم یا سائنس کہتے ہیں بیکن

منطق محق علم ہی نہیں - بیرایک فن (Art) کھی ہے. اب سمیں بیر دیکھنا ہے كرعلم اورفن بن فرق كياب علم ببياكهم راه هدين بي كسى شف ك متعلّ مراوط اورمكمل واقفيت كانام سب علم واقفيت كوكيت بساور فنشق کو۔ علم کا کا م سب کچھ جاتنا اور اور فن کا کام سب کچھ کرنا ۔علم کی حیثیت علمی (Theoretical) ہوتی سبے اور فن کی عملی (Practical) علم مطالعرسے سيكها مبأناسه اورفن مشق سهد فزكس ، كيمسري ، فزيا لوجي وغيره وغيره علم یس براحی (Surgery) موسیقی ، مصوری بمشنا دری و تغیره و تغیره فن یس -سکن به فرض کربینا که علم اور نن کا آیس میں کو تی تعلق نہیں ہوتا اور وہ ایک روسرے سے قطعی طور پر مختلف موت بیں ایک علطی ہے۔ ہر علم ہمیں كيحداصول إقرانين وتباسب اورسب وه اصول عمل مي لاسف ماست مين وه علم فن کی نسکل انعتبار کراتیا ہے۔ شال کے طور پرسب مہم الجنیز جس . (Engineering) سك احتول بيشطة بن تواكب علم برط ه رسي موت میں۔ میکن جسبہ ان اصولوں کو ہم عملی جامہ بہنا تھے ہیں تو وہی الجینرگ کا علم الجنيزيك كا فن بن حايًا سب - علم اور فن كا أيس مين بح لى وامن كاسا تقسم. ابساعام وفن مزبن سنكے ربین سمے اصول عمل میں مذلاتے جا سكيس امكار ہو اسہے۔ اور ایسا فن ہوعلم بیمبنی نہ ہو مخطر ناک ہو تا سہے۔ ایک ان پڑھ دیمانی محا) اس میے خط ناک سرجن (Surgeon) بوتا ہے کراس کی ہیں کہ علم فن کی بوٹ ہے اور فن علم کا تمر۔ فزیا بوجی کا علم ڈاکٹر می کے فن کی

فن کی بنیادسے ۔ عبب کہ ہم صبح فکر کے اصولوں کا مطابعہ کرتے ہم می منطق کا علم رطعتے ہیں ۔ لیکن حبب ہم ان اصولوں کو ابنی روزم ہم کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور اسینے ادراوروں کے فکر ادراستدلال میں فلطیاں نکا لئے ہیں زمنطق کا علم منطق کے فن میں تبدیل ہو حیا اسے میں فلطی اس کا کام ہمیں صبح فکر کیسے منطق علم مجھی ہے اور فن کھی ۔ بھیتے ہیں اس کا کام ہمیں سے فکر میں منطق علم مجھی ہے اور نحی یہ بھیتے ہیں ۔ بی کہ مہم کس کے اصول دینا ہے اور بھی اس کا کام ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم کس کر می ان اصولوں پر عمل بیرا ہو کر فلطیوں سے نے سکتے ہیں ۔ بی کہ مہم علم کو می استدلال کی ضرورت ہے اور نسی یا ستدلال کے امول علم منطق دیا کو منطق کا فن نینی صبح استدلال کو فن بھی منطق کا فن نینی صبح استدلال کا فن بھی تمام نون سے افسل ہے ۔ اسی بنا پر منطق کو علم العدم میں (Science of Sciences)

ا منطق کرتے تا ہے رہینی تصورات ، تصدیقات اورا سنتاج) سے بحث کرتی ہے اوران کی صحت یا عدم صحت کو دکھیمتی ہے ۔ بیکن نفسیات فکرکے اعمالے (Processes) سے بحث کرتی ہے اوران کی صحت یا عدم صحبت سے کوئی سروکارنہیں رکھتی۔ بانفاظ موران کی صحت یا عدم صحبت سے کوئی سروکارنہیں رکھتی۔ بانفاظ ویکھرنفسیات ضحے اور فیر صحح فکر میں کوئی امتیاز نہیں کرتی اور دونوں میں کی امتیاز نہیں کرتی اور دونوں میں کی کی میں کرتی اور دونوں میں کی کی میں کرتی اور دونوں میں کی کی است میں کہتاں دلیسی رکھتی ہے۔

منطق اورعام صرف و تخود (Logic AND GRAMMAR) منطق کا موضوع ہے ندبان منطق کا موضوع ہے ندبان (Language) ہے نکہ اور فربان دیعنی خیالات اور انفاظ) ہیں گہراتعلق ہے لیا اور غلم صرف و کو رجو زبان مسلم اور غلم صرف و کو رجو زبان سے لیذا علم منطق رجو نکرسے نعلق دکھتا ہے) اور علم صرف و کو رجو زبان سے نعلق دکھتا ہے نکہ میشد زبان ہیں اوا سے نعلق دکھتا ہے ۔ زبان نکر کے لیے منصوف منظمی عبا مرم ہیاکہ نی ہے بلکہ مدد کا کا مجمی کرتی ہے منطق کی دلیسی فکہ اور زبان و دنوں سے نیطق رجوں سے نطق میں منطق کی دلیسی کہ اور زبان و دنوں سے بیطن رجوں سے نطق

کا لفظ نکلاسہے) کے معنی ہیں زبان اور فکر دونوں کے معنی پاستے میاستے ہیں۔ جنانحپر منطق اور صرون و کنح کا آئیں ہیں گہرانھلی ہے۔ لیکن ان ہیں مند خریل انتمالا فات تھی ہیں ؛

ار منطن کا مومنوع فکرسہے اور زبان والعاظر اس کے سابعہ تانوی سینسٹ ر کھتے ہیں۔ دیکن صرف ویخ میں الفاظ اور زبان ا ساسی سینتیست۔ (Primary importance) سيكفت مين أور فكرا ورخيالات تانوي ا ہمتیت مصرف وننی کا کام یہ و کیھنا ہے کہ زبان اورا نفاظ صحیح ، سلیس ، نولبهورت اوربرجسة بين يانهين - خيالا منه اور د لائل كي صحت ويجها اس کامقصدا دّل نہیں۔ اس کے برعکس منطق کا کام یہ دیکھنا ہے کر ہج د لائل اور خیالات الفاظ میں میش سکیے سکتے ہیں وہ صحیح فکر سکے معیار کے مطابق ہیں یا نہیں۔ الفاظ وزبان کی صحت دیکھنااس کا منعصد اول نهيس رسينا نجرمنطن اور هرون ونخومين بهلافرق بيسب كه بو ميزاكب علم میں اساسی اہمتیت رکھتی ہے دومسے علم میں وہ تانوی حیثبت رکھتی ہے۔ منطق بين الفاظ هرف صنمناً معرض بحث بين أست بين - اگرعلم ريامني (Mathematics) - كاطرح منطق كاكام نشانات (Symbols) سے نکل سکے تومنطق الفا ظرسے کو ٹی تعلق ہی ندریکھے منطق مہید (Modern Logic) کی ایک شاخ ایسا کرنے میں ایک معدیات

کامیاب بوگئی ہے۔

۱۲- مرف و نویس ایک بھلے (Sentence) کی تحلیل (Analysis)

بہت سے البزا میں کی حائی ہے۔ مثلاً اسم ، صفت ، فعل بمتعلق فعل متعلق فعل متعلق میں ایک فضیے رمنطق ہیں جلے کو قضیے

كها جاتا سبے) كى تعليل صرف نين البزار بين كى جاتى ہے۔ بعثى موصوع (Subject) محمول (Predicate) اورنسب (Copula) موتنوع وه نصور بو ناسے جس کے متعلق کسی دو مرسے تصور كا افرار با انكار كما ما سقه محمول وه تعتور بوتاس كا اقرار با انكاركسي موصنوع كمتعلق كياحاسة موصنوع اورمحمول كي ورمسيان أقراريا أنكارك تعلق كونسبت حكميه كهاجأ ناس بينائخ منطق كاايك قضيه موضوع ، محمول اورنسيت عكمهس مركب مؤمان - مثلا "یا فی گرم ہے"۔ ایک قصبیر سنے ۔ اس قصبے میں "یا نی" موصوع سے " گرم" محمول اور "سب " نسبت حکمید- اسی طرح " کوتسے سفید نہیں" ا يك تفنيه م - اس تعني من كوت "موضوع من " سفيد" محمول اور مهين تسيت حكمه -٣- نسبت عمير سينسه زمان حالي من بوي سے - يرفعل نا قص ك ايك فسم ا ورقضیوں میں صرف "ہے" یا "میں" یا "منیں" کی شکل میں موتی . جاسيے۔ اس سے ظاہر بروا كمنطق كا تعلق صرف زمان مال سے سے۔ ىيكن صرف ويخويس زما نزمهال ، زمان ما صنى ، زمان مستقبل اورتمام قسم کے فعل (Verbs) بیکساں اہمیتن رکھتے ہیں۔ م - صرف ویخ برفسم کے بھلے (Sentence) سے تعلق رکھتی ہے۔ المكن منطق مرف جيله خبرية (Indicative Sentence) سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلاً بروت کھنٹی ہے، آگ گرم ہے، سیابی بهادريس - طوسط سياه نهيس، ويؤه ويغره - بينا ني منطق بين دوسم جمعوں کو جملہ خبر ہی شکل میں بدل دیاجا تا ہے اور بافی اقسام فعل کم

زمانهٔ مال اور فعل ناقص کی شکل وسے دی جاتی ہے۔مثلاً و بدکل مانر تقا" اس جيد كي منطق بين بي تسكل بوكي " ذير سے وه نتخص مجر كل منافر كا!" يهان" زيد مومنوع سمے ،" وہ نشخص جو کل حاصر بھا" محمول ،اور سمے" نسبت حكميه واسى طرح منطق اس جمل كو"ميرا كل في نبين حافي " مندر مرول قضے من تبدیل کر دسے گی۔ "ميرا كها في نهيس وَه شخص حو كل حبات كا" يهان"مبرا كالي" موضوع سے." ده شخص جو كل مائے كا" محمول. اور تنبي " نسبت عكمير-منطق کا دائر و مطالعہ - (Scope Of Local) منطق كاموصوع كيام واس علم ميں كن جيزوں كامطالعه كيا حابا ہے؟ اس معلم کی صدور کمیا ہیں ؟ ان سب سو اوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ہم یہ رم صریحے ہیں کرمنطق فکر کا مطالعہ کرتی ہے۔ لیکن یہ فکرے اعمال کا معنا عربی كرنى بلكه فكرك تتائج كاريعني تصورات انصديقات اوراستدلالات كاريهي منطق كامونوع مين دميكن بديا وركهنا جابيد كم منطق تصورات . تصديقات اور التلالت كى صحب وكميمتى ہے۔ بعنی اس كاكام فكر كى صحت و كميمنا ہے۔ صحت مبیاکہ ہم رشوعہ چکے ہیں دوقسم کی ہوتی ہے۔ صوری اور ماری اور مطق تعلیّان دونوں سے سیے -

اگر سی معتبات کا مفصد اول فکر کا مطالعہ ہے دیکن کسی معتبات ہے۔
(Language) اور اسٹیار (Things) سے تھی تعلق دکھتی ہے۔
فکر ممشد زبان میں خل ہر کیا جانا ہے اور اسے صبحے ہونے کے لیے میرونی
مقیقت یعنی اسٹیاد کے مطابق مونا جا سیے۔

بعن منطقیوں کی یہ رائے سے کمنطق کا تعلق عرف فکرسے ہے۔ اکس نظریے کر شھوریت (Conceptualism) کتے ہی اور ہو اس نظریے کے مامی ہیں اکفیں متصورین (Conceptualists) کتے ہیں۔ بعض منطقی یہ مکتے ہیں کہ منطق کا تعلق زبان سے ہے۔ ایسی تغرید کر اسمیت (Nominalism) اور جرمنطقی اس نفرید کے حامی بس الخیس اسمیت (Nominalists) کتے ہیں۔منطقیوں کا ایک گرده ایسا بھی ہے جن کا بہ خیال سے کہ منطق کا تعلق نہ فکرسے ہے مززبان سے بلکرائشیادسے - اس نظریے کوموجوری (Materialism) اور ہوائس کے مامی میں الخیس موجود مین (Materialists) کتے ہیں. یہ تینوں نظریے منطق کے دارہ مطالعہ کو فکریا زمان یا استعمار ک محذود كرديت بس-صحح بات برسے كم منطق كا تعلق مرف فكر با مرف زبان یا صرف الشیارسے نہیں ۔ بلکہ ان نینوں سے ہے۔ دیکن میں سے کھی یا در کھنا جاہے کومنطق کے لیے فکرسب سے زیادہ اہم ہے۔ وا نعی زبان کے بغیر و کر کا اظهار اور اس کی نشوونما ممکن نہیں۔ اسٹ یا کے بغیر بھی فکر کا معرض وجود میں آنا ناممن ہے۔ فکر ہمنیشہ کسی شے کے متعلق ہوناہے اور اسے صحیح بونے کے لیے استیار کے مطابق ہونا جاہیے۔ میکن کیم عجى منطق کے نزدیک زبان اور استیاء کی وہ اہمیت نہیں ہو فکر کی ہے۔ منطق کو اگرزبان اور است نعلق سے تو مرف اس موتک جهان کار یک ایک می فارودی بی -منطق کے فوائد: کئی معترض یہ کہتے ہی کہ منطق کا مطالعہ بے سودسے۔ ان کا بورا من بیہے کہ منطق کے مطالعہ کے بغیر کھی

بہت سے لوگ میجے فکرواستدلال كرسكتے ہيں اوراس كے مطالعہ کے باو ہو و کھی مہت سے لوگ علط استدلال کرتے ہیں۔ دیکن یہ اعتزامی درست نہیں۔ ہم عمل طب کے مطالعہ کے بغیر کھی تندرست رہ سکتے ہی اور علم طب کے مطالعہ کے باوجود تھی بیمار موسکتے ہیں۔ لیکن کیااس بنا پرم یاکسه سکتے ہیں کہ علم طب سے فائدہ سے ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کے ہم تندرست ہوں ہم علم طب کے مختاج نہیں ہونے۔ اسی طرح جب مک ہم میج فکرواستدلال کریں ہم منطق کے عناج نہیں ہوتے -مين كريم بمار موسالين نوبين علم طب كى صرورت بط في سب اسى طرح جب ہمارا فکر واستدلال کسی غلطی میں مبتلا ہم بجائے توریر مبانے کے لیے کم غلطی کیا ہے ، کیسے پدا ہوئی ہے اور کس طرح اسے درست کرنا میا ہے ، میں منطق کی امراد کی عزورت پڑتی ہے ۔ہم اپی عقل عام (Commonsense) ابو ایک قسم کی قدرتی منطق (Natural Logic) ہے) کی مدر سے صحے فکر واستدلال کرسکتے ہیں اور اکثر کرتے ہیں۔ مسین عقل عام در اصل علم نہیں ہوتی - انسان خطاکا بتلاہے - لہذائسے علطیوں سے بیجے کے لیے منطق کامخناج بیونا بی میرنا ہے۔

 کاعلم یاعمل انمفام کاعلم اس لیے سے فائدہ ہے کہ لوگ اس کے بغیر بھی زندہ دستے نفے اور رہ سکتے ہیں ؟

علاوہ بریں منطق کے مندر جر ذیل واضح فوائدیں:

ا۔ یہ علم ہاری فرہ نت کو تیزکر تا ہے۔ فکر واستدلال کی قرت کو بھھا تاہے۔

اور ہمیں صاحت اور سیحے طریقے سے سوچیا سکھا تا ہے۔ گویا ہما رہے

ذہن کے تزکیہ اور تہذیب کے لیے یہ علم نہایت موزوں ہے۔ ہما رہے

طیعے مرعلم ایک بہت ایجی وہ غی ورزش (Mental Gymnastic)

۲- ہمیں میرج فکرواستدلال کے قرابین سے واقف کرکے یہ علم اوروں کے گراہ کن استدلال اور جماری اپنی غلغیوں سے آگاہ کر ملہ بریکن بیر فرمن کر بینا ایک غلطی ہے کہ منطق کے مطالعہ کے بعد ہما وافکرواسلال ہمیشہ صبح بوگا بحس طرح ڈ اکھری کا علم ماصل کرنے کے بعد بھی ڈ اکٹر بخایر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح علم منطق کے مطالعہ کے بعد تھی ہم غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اوراگر ڈ اکٹر کی علم سے فائڈہ نہیں سمجھا عبا ما نواہ ڈ اکٹر اس کے مطالعہ کے با وجود کھی بیماریوں میں مبتلا بوجائیں توعلم منطق کو بھی بے فائدہ نہیں سمجھا جا ہے خواہ کسی کے مطالعہ کے با وجود کھی

صروری اور اہم سب می تعلیم کا یہی ایک اہم مقصد سے اور بر مقصد منطق کما حقا لیراکرتی سبے ۔ انسان کے لیے منطقی ذہن رکھنا مرور میں دولان میں

ہ ۔ وگرعنوم کے لیے تھی منطق نہابت مفیدیہ ۔ مبرعلم کومیجے فکروا شدلال کی مرود شدلال کی مرود نشد کا کام ہے۔ کی مرود نشہ اور میسی کی مرود استدلال سکے قانون بتا نا منطق کا کام ہے۔ اس کی منطق کو علم العلوم کہا جا تاہے۔ اس کیے منطق کو علم العلوم کہا جا تاہے۔

۵- منطق ہماری روز ترہ کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بے صرمفیدہے۔
ہم اپنی روز ترہ کی گفتگو اور ولائل میں نا دانست طور پرمنطق کے اصولوں
کو استعمال میں لانے ہیں ۔ مکین اگر ہم اس علم کی تحصیل سے بعد دانستہ طور پر
اس کے اصولوں کوعمل میں لائمیں تو ہم صحیح استدلال کی مدوسے اوروں
کو اپنی صحیح باتوں کی معقولیت کا قائل کرسکتے ہیں ۔ استا دول ، وکیلوں ،
واضوں اور مقرروں کے لیے تو بالحصوص بیعلم نها بیت صروری اور
کا دا مرسے ۔

### دومرا باب

# . فكرسك اصول

#### LAWS OF THOUGHT

ہم بر پڑھ بھے ہیں کہ علم منطق فکر کے اصولوں کا مطالعہ کرنا ہے۔

با تفاظِر دیگر اس کا کام ہمیں وہ اصول بنا نا ہے جی کے بغیر صحے فکر ممکن

ہی نہیں۔ ایسے اصول بہت سے ہیں بی ہیں سے کچھ تو اصول اقرابیں

ہی نہیں۔ ایسے اصول بہت سے ہیں بی اور کچھ نانوی یا بخزی اصول ہیں

بواصول اولیہ سے اند کیے جا سکتے ہیں۔ اس باب ہیں ہم فکر کے افول اولیہ

سے بحث کریں گے ۔ پو بکہ یہ وہ اصول ہیں بی پر منطق اور نکر کا دار و مدار

ہی اس فکر کے بنیا دی اصول یا اصول اولیہ کہا جانا ہے۔ میرج فکر

ہیشہ انہی اصول بر مہنی ہوتا ہے۔ گویا یہ اصول اساس فکر ہیں۔

یہ اصول جا بیں اس کے میرا ہوں اساس فکر ہیں۔

یہ اصول جا بی اصول اساس فکر ہیں۔

یہ اصول جا بی اصول اساس فکر ہیں۔

(۱) اصول عنیت (۱) اصول مانع اجتماع نقیضین (۱) اصول مانع اجتماع نقیضین (۱) اصول مانع اجتماع نقیضین (۱) اصول مانع الاوسط (Law of Excluded Middle)

(ام) اصول خادرج الاوسط (Law of Sufficient Reason)

(م) اصول وحرب کانی (Law of Sufficient Reason)

اصول عینیت از براصول کها سے کہ مرشے وہی ہے بوکہ وہ ہے۔

ایک کتا گتا ہے۔ ایک بتی بتی ہے۔ ایک بولی پولی ہے :

اس اصول کولی بیان کیا جاتا ہے۔" اگر و اب ہے تو بر ب ہے "

اگر لولی ایک دھات ہے تو یہ ایک دھات ہے۔ اگر آدمی فانی ہے تو

فانی ہے۔ اگر کو سے سیا ہیں توسیا ہیں دغیرہ دغیرہ ۔ جانخی سیاصول کتا

ہے کہ اگر ہم کسی شے کے متعلق کسی صفت کا اقرار کریں تو ہمیں ہمیشہ اس

شے کے متعلق اس صفت کا اقرار کرنا جا ہیے۔ بشلا اگر ہم یہ کہیں کہ لولیا ایک

دھات ہے تو ہمیں یہ اننا جا ہے کہ لولی ایک دھات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دو

مفت ہمیشہ انسان میں بیائی جاتی ہے۔ اگر ہم کووں سے متعلق یہ کہیں کہ دو

سیا ، ہیں تو ہمیں یہ ماننا جا ہے کہ یہ صفت کووں میں ہمیشہ بائی جاتی ہے۔

بونکہ مرشے عین دہی ہوئی ہے کہ یہ صفت کووں میں ہمیشہ بائی جاتی ہے۔

بالی کھاتی ہیں وہ ہمیشہ یا تی جاتی ہیں۔

ہے ؟ اس اصول کا تقاضا ہے کہ منطق کے لیے اس اصول کی اہمیت کیا
ہے ؟ اس اصول کا تقاضا ہے کہ اگر ایک نفظ یا قیضیے کو ہم نے کسی معنی
ہیں استعمال کیا ہے توہیں اپنی مجدث کے دور ان میں اس نفظ یا قصفے کو اسی
معنی میں ہی استعمال کرنا جا ہے۔ اگر سم کسی مجدث کے دور ان میں لینے انعاظ
راح امن اور جملوں زففیوں ) کے مفہوم کو برساتے رہیں تو ہم اپنی بحث کو
جاری نہیں دکھ سکیں گے۔ مثلا اگر ہم مثر اب سے متعلق بحث کر رہے ہیں
اور شراب سے کبھی ہماری مرادوہ سنتے ہوج شرطاً ممنوع ہے ادر کبھی ہم
سینے والی شنے تو ہمارا فکر ابھے حیا سنے کھ

علاوہ بریں اصولِ عینیت کابی کھی تقامنا ہے کہ اگر سم نے کسی فیصنے یا

تصديق كوسيح يا مجھوٹ تسليم رايا سے تو ميں جا سے كه بجراسے ويسا ہى ليم کریں ۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ جس تطبیے کوہم سنے ایک بارسے تسلیم کرایا ہے اسی فضيے كو كھر ہم مجھوٹ كہيں ۔ ہر سے سے وہ سے ہے اور ہو مجھوٹ ہے وہ تھوٹ الغرص الصولي عينبيت كتاسب كدم بصورا ورم رفضي كامفهوم متعين مبونا بها به اور ایک بحث سکے دوران میں وہ مفہوم وہی رمبا حیا ہیں۔ نود معنی الفاظ اور حملوں میں ابھام کا عنصر مایا ما تا ہے۔ لہذا الیسے الفاظ کو اپنی گفتگو ما بحث یں استعمال کرنے سے پیشتران کے مفہوم کی نعیین کرلینی حاسمے اور پھراسی متعبين مفهوم كوبيش نظره كهنا مياسيد واكرمهم ايسانهيس كرس سكة تومها والكرهان اورصحیح ہوسنے کی بجائے مبہم ہوگا۔ ا صول مانع اجتماع نقیفیین به برا صول کتاہے کریہ نہیں ہوسکتا کہ ایک ہی سنے ایک ہی و فت میں ہو کھی اور منر کھی ہو۔ ہم ایک ہی وقت میں ایک ہی سفے کے متعلق بر نہیں کہ سکتے کر وہ سبے اور نہیں ہے بعنی وہ ایک ہی دقت میں مست تھی ہے اور نیسٹ تھی ۔ اس اصویل کولوں میان کیا جاتا ہے۔ اوابک ہی رقبت میں باور عرب نهيں ہوسکتا يہ بعیساکاس کے نام سے ظاہر ہے ایمول دولفینین (Contradictories) کے اجتماع کو منع کر تاہیے۔ بالفاظ دیگر ہے کہتا ہے کہ ایک ہی شے ہیں دوتمنا تعنی صفات ایک ہی وقت میں اور ایک ہی مفہوم میں نہیں ہوسکتیں - ایک شخف ایک بی وقت بین مسام ورغیرسام نهیں موسکتی۔ ایک طالب علم ایک بی وقت لائن اور نا لائق نہیں مہوسکتا ۔ ایک بھیو<sup>ا</sup> ، ایک ہی وقت بیں مرخ \* اور غير مرخ نهيي موسكا - ظام رہے کہ یہ اصولی نئی میں کچھ کہتا ہے۔ یہ ہمیں بتا تا ہے کہ کیا نہیں ہمو سکتا ۔ یعنی یہ نہیں ہوسکتا کہ دونقیضین ایک ہی شنے سے متعلق ایک ہی قت بی درست ہوں۔ " زید لائق ہے " اور" زید الائق ہے " بیمتنا قصفی فضیے ایک ہی وقت میں درست نہیں موسکتے ۔ موسکتا ہے کہ زید آج لائق ہم اور کل نالائق ہمو جاتے ریا پڑھھنے میں لائق ہمواور کسی اور کام بین نالائق )۔ ایک بچھول آج مرخ ہوا در کل مشرخ نہ رہیں ۔ لیکن یہ نہیں مہر سکتا کہ زید ایک بی وقت میں لائق تھی یا ایک مجھول ایک ہی وقت میں مرشخ بھی ہوا ور نالائق بھی یا ایک مجھول ایک ہی وقت میں مرشخ بھی ہوا ور نالائق بھی یا ایک مجھول ایک ہی وقت میں مرشخ بھی ہوا ور نالائق بھی یا ایک مجھول ایک ہی وقت میں مرشخ بھی ہوا ور نالائق بھی یا ایک مجھول ایک ہی وقت

و وتقیضین بیک وقت صحیح نہیں ہوسکتے۔ ان بس ایک فیرورغلط ہوتا ہے۔ یعنی ایک درست ہوتو دوسرا مزور غلط مرتاہے ، اگریہ درست كرانسان فاني سب نويه غلط م كر انسان عير فاني هيد اگر بيرورسند . كرزيدياكت ن ب تويه علط سے كر زيد نورياكت ان ب بريا در كهنا حياسي كربر اصول بركتاب كد ايك شهرين دومنناقص صفات ایک می وقت میں نہیں سوسکتیں ۔ بیر نہیں کہتا کہ ایک شے میں دو مختلف صفات ایک می وقت میں نہیں ہوسکتیں۔ دو مختلف صفات کا ابک ہی شے میں سید وقت ہونا ممکن سے ۔ لیکن رومتنا قص صفات کا ایک ہی شے میں بیک وقت ہونا نامکن سے - مثلاً ایک ہی شے بیک وقت سفيداور تلخ موسكتى سے مگرسفيداور غيرسفيدنهيں بوسكتي يا تلخ اور غيرلخ بنين بوسكتي " سفيدًا و" تلخ" وومنتكف صفات بين، متنا قص صفات نهين- سفيدا ورنوسفيد اللخ اورغر تلخ امسلم اورغيرسلم وعيره وغيره آيس میں نقیصین میں اور سے ایک ہی وقت میں ایک ہی ستے میں تہیں ہوسکتے۔

الغرض امول اجتماع نقسنین برکتا ہے کہ دومتنا قصل قطیعے ایک ہی شف کے متعلق ایک ہی وقت ہیں درست نہیں ہوسکتے۔ یہ کہنا ورامل بہی کہنا ہے کہ دومتنا فعن صفات ایک ہی شنے میں ایک ہی وقعت میں نہیں مہوسکتیں۔

امنول خارج الاوسط، يراصول كتاب كبرست ياب يانهيں

اس اصول کولیاں بیان کیاجاتا ہے ویاتو بسے یاغیرف "بعن و میں دومتنا قض صفات میں اور نوب بین سے یا توصفت ب یاتی جاتے کی یا بغروب - اس اصول کے مطابق دونعیفنین کے درمیان دلعنی ان سکے علاوه) کولی تیسری مورت ممکن نہیں۔ اولازی طورریا ب بوگایا عیرب. اكب طالب علم يالائن بوكا يا نالائن - الكشفس يا مسلم بوكا يا غيرمسلم-اكب ديك يمرح بوكا يا غير مرخ - الرايك طالب علم لائن نهي تو وه نالائن ب و اگروه نالائن نهیں تولائن سے - اسی طرح اگرایک رنگ سرخ نہیں تو بغرمرن ہے اور اگر بغیر مرخ نہیں تو مرخ ہے ۔ جنا بجہ اصول مارج الاوسط مے مطابق وونقیضین میں سے ایک صرور درست ہوتا ہے۔ ا صول ما نع اجتماع نقیعنین به کهتاہے که دونقیعنین ایک ہی وقت میں ورمت نهيس ہوسکتے۔ اصول خارج الاوسط بر کتاہے کہ دونقیضین غلط کھی نہیں ہوسکتے۔ با نعاظِ دیگرا صول مانع اجتماع نقیفین ہمیں سرتا اہے که دومتنا نفن صفات ایک بی شے بیں ایک می وقت بیں موجود نہیں مو سكتين - اصول نمارج الاوسط بيركت ہے كه دومتن قض صفات بيں سے ايك مزور موجود بهو كى - اصول مانع اجتماع نقيضين يركتا ہے كه دوتناقعی

قفیے " زیدنیک ہے " اور زبد بخیرنیک ہے " بیک وفت ورست نہیں ہو سکتے ۔ اگر ان میں سے ایک ورست نہیں ہو سکتے ۔ اگر ان میں سے ایک درسست ہے تو دوسرا صرور خلط ہے ۔ امول فارج الاوسط یہ کہاہے کہ دو متنا قعن قفیے خلط نہیں ہو مسکتے ۔ اگر ان ہیں سے ایک فلط ہے تو دوسرا صرور درست ہے۔

يهال كيمرياد ركمفناجا مي كراصول خارج الاوسط به كتاب كروونفيضين ين ست ايك عزور درست بوكا مثلاتهم ايك شخص كم متعلق بركهريك بين كروه يامسلم ب يا فيرسلم مكريه نهين كه سكت كروه مسلم ب يا مندو- اس طرح م ير توكيد سكت بين كدا يك ديك يا مرخ ب يا فيرسرن مك يا نبين كبدسكت كرايك رنگ يا مرخ سے يا سبز مسلم اور بخيرمسار تقبقتين بيں اور ان كے علاوہ كولى تيسرى صوريت ممكن نهيس واسى طرخ مرخ اور الخر رمرخ تقيضين بس اوران کے علاوہ اور کوئی رنگ ممکن نہیں۔ مگرمسل اور سندو نقیضین نہیں صندین (Contraries) ہیں اور ان کے علاوہ نیسری صورت ممکن ہوتی سے -مثلاً بوسكاك ايب شخص زمسام بونه بندو- اسى طرح بوسكاب كدايك ديك مذ مرخ بهدند مبزية مسلم اور" فيرامسلم" بن تمام ندامسب أحاست بين - ليكن "مسلم" اور" مندو" بين تمام مداميب نهين أست اسى طرح مشرخ اور فيرمرخ نمام دنگ آجائے ہیں، نیکن مشرخ اور سبز میں تمام دنگ نہیں آستے۔ ضدین اور تضیفین میں میر فرق ہے کہ صندین آیس میں مالغ Mutually) (Exclusive بوتے ہیں. رمثلاً مرخ زمگ سبز نہیں ہوتا اور سبز رنگ شرن نہیں ہوتا) گرسامع (Collectively Exhaustive) نہیں ہوت ۔ دیکن نقیصنین آگیں میں ما نع تھی ہوسنے ہیں اور مبامع بھی۔ مندین تو وونوں خلط موسطے رمٹانا" زیدمسلے ہے" اور زید مندوسے" یہ دونوں تغیبے

غلط موسکتے ہیں) مگرنقیفین دونوں غلط نہیں موسکتے دمثلًا " زیدمسلم ہے " اور" زیرخیرمسل سے "یہ دونوں قیفیے غلط نہیں موسکتے ۔ ان ہیں سے ایک صرور درمست ہوگا) بینا ہجہ یہ اور کھنا مہاہیے کہ اصول خارج الاوسط نقیفیں سے سے تعلق دکھتا ہے نہ کہ صدّین سے ۔

اصول وحيرً كافي :- براصول كتاب كداكركو في شفي ب يا سي ب تواس کے ایسا ہونے کے لیے کافی وجرسے - اگراو، ب سے دیعی ہر سے سے کہ و، ب سے ) تو اس امر کے لیے کافی وجر ہوگی کہ و، ب کیوں ہے ا ور کیاور کموں نہیں۔ بالفاظ دیگر ہو کھھ محس طرح بھی ہوتا ہے اس کے سامے كافي ويم برنى سے كر وہ اس طرح كيوں سے اوركسى دومىرى طرح كيوں نہيں-اگرزید عا فلسے ریاعا قبل نہیں ، تو وہ ہو کچھ کھی ہے اس کے ویسا ہوسنے کے لیے کا فی وہم ہوگی ۔ اگر کوئی کھیل میٹھا ہے تواس کے بیے کافی وجم ہوگی كه ده ميشهاكيون سب اوركر واكبون نهين - بين اصول وجركافي بركتاسي كم بو کھے کہ ہے کسی دہمسے ہے اورجیسا وہ سے اس کی بھی کافی وہم ہے۔ اس اصول كاتقاصاب كه بلا درم كيمد نهيس موتا مهرت ، مرحقيت ا ورسردا فعد کے سیے کافی وج ہوتی ہے۔اگر کوئی جنگ جھر مبائے یا زلزلہ ا جاستے یا سورج کوگرین مگ جائے تواس کے لیے کافی وجم ہوتی ہے۔ بعفن ا وفات ہم کسی وا تعدی وجسے سے نجر ہوستے ہیں اور کہم دسنے ہیں كر فلان وا فعم" ا تفاق " (Chance) سے بودا - مگریہ یا در کھنا میا ہیے کہ " ا تفاق کا مطلب بیر نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی وجر نہیں، بلکہ بیر کہ ہم وجہ سے

یراصول ہی نہیں کہنا کہ سرسف کے لیے کوئی وہم ہوتی ہے بلکہ یہ کہ

کافی وجبہ ہوتی سے - سب ہم یہ مباننا چا سنتے ہیں کہ زمرکی کتنی مقدارمون پراکرسنے کے لیے کافی ہوتی ہے تو ہم محن ہی جاننا نہیں نہیں جا ہے دہر موت کی وجم ہوتا ہے۔ بلہ بیکہ کتنا زم موت کے سابے وجو کا فی ہوتا ہے۔ اسی طرح حبب ہم بہ کہتے ہیں کہ محسنت کا میا ہی کی دحبہ ہے تو محسنت سے ہماری مراد کا فی محنت ہوتی ہے۔ بعن اتنی محتست جنی کامیا بی سکے بیلے کا فی ہو۔

ا صول فكركى خصوصتيات :-(Characteristics of the Laws of Thought)

ا- براصولِ اساسے (Fundamental) بس منطق کی عمارت انہی ا صنوبوں برقائم ہے۔ فکرواستدلال کے لیے یہ بنیادی اصول ہیں۔ اسی سليم المفين اصول التلب (First Principles) كت بين-

۲- یه احتول بدیم (Self-evident) پیس- بین اس قدرما ف اور عیال بین کدا تفین تابت کرستے کی مزورت ہی نہیں بیچ نکہ نمام تبوت نود ان پرمینی ہے ، لہذایہ تا بیت ہو کھی نہیں سکتے ۔ اگریہ ا ورامولوں سے ثابت ہوسیکے تواصول اولیہ نہ کہلاتے۔ اپنی صحبت کے لیے ہے ا ور اصولوں برمبنی نہیں بلکہ سؤد مکننی اورسی بزاتہ ہیں۔ یعنی اپنی شہا دت آب ہیں۔ تمام میوست اپنی اصوبوں برمبنی ہے دیکن برخود نا قابل نبوست بل - اس لحاظرسے ان کی مثال آنکھ کی سی سبے ہوا ور بیزوں کو تو دیجیتی سے لیکن اسے آب کونہیں دیکھ سکتی۔

سو- یہ اصول منروری (Necessary) یاں - میج فکران کے بغیر ممکن بى نہيں - دانسنة طور بريم الحيس رة نہيں كرسكتے - الخيس وانسنة طود بر تورسنے کی کوشش ایک قسم کی ذمهی نودکشی (Intellectual suicide)

ہے۔ اگر ہما دا نکر ان سکے مطابق مذہرگا توغلط بھرگا اور غلط دنسکر در اصل نکر کہلاسنے کا مسنحق نہیں ۔ جنا نجبر نکر سکے لیے باصول لاہری اور اھی ہیں۔

م - يه اصول صورى (Formal) يس - يعنى عرف كرك دها نجے يا شکل سے تعلق رکھتے ہیں اور ما دہ فکر (Matter of thought) کے متعلق ہمیں کو ای علم نہیں وسنتے ریہ ہمیں بہنیں بتاسفے کہ فلال شے کیا ہے یا فلاں شے بیں کونشی صفات ہیں ۔بلکہ محف یہ بتاتے ہیں کہ سرستے ہوسے وہی ہے۔ کسی سے میں ایک ہی وقت میں اور ایک ہی مغهوم میں دومتناقض صفات نہیں یا ٹی جا سکتیں۔ سرشے میں دور متنا قص صفات بین سے ایک صفت مزور مرد تی ہے۔ اور سرنے کی اس صفت کے سے ہو کہ اس بیں سے کافی وجہ ہونی ہے - جنا بخیر براصول مار ما دی عسلم (Material knowledge) میں کسی قسم کا اضافہ نہیں كرست مثال كے طور بريہ بيس برنہيں بنانے كرام ترش موتا ہے باسما۔ ركسى شے كے متعلق برعام كراس بين كونسى صفات يا في جاتى بين ما دى علم كبلانام، بكرمحن بير تناستے بين كر دا، اگرةم ترش ہے تو ترش ہے اور اگرترین نہیں تو ترین نہیں راصو لِ عبنیت روم میر نہیں ہوسکتا کہ آم ایک ہی وقت میں ترمش بھی ہموا ور مذبھی ہمو راصو کی مانچ اجتماع نقیضین) -رس) أم يأترش بونام يا ترش نهيں بونا راصولِ خارج الاوسط) اور رمم) اگرام ترش موتاہے یا نہیں ہوتاتواس کے ترش موسفے یا زش نہونے چنا مخبر تضيوں كى ما دى صحت كے متعلق ربعن ان كے ما دى طور يرملط با

درست ہونے کے متعلق ہراصول مہیں کوئی علم نہیں دیتے۔ مثلاً ان ا صولوں سے میں بریته نہیں حل سکنا کہ زید بالغ ہے " رقضیہ مادی طورم درست سے مانہیں - ان سے مہیں محض میر بہتر تبانا ہے کہ اگر سے تضیر درست ہے تو درست ہے۔ یہ فعنیدایک ہی وقت میں اور ایک بی مفهوم میں درست اور بخیر درست نہیں موسکا ، به قضیه یا تو درست سے یا درمت نہیں ۔ اور اگر یہ قضیہ درمت سے تو اس کے درست مجنے کے لیے کا فی وہ ہے اور اگر یہ ورست نہیں نواس کے درست مونے سے ایے تھی کا فی دحرہے۔ سیانجریہ اصول ما دہ فکرمہ کوئی روشنی نہیں دا کتے رہے محف فکرسکے صوری پہلوسسے تعلق رکھتے ہیں۔ ۵- براصول فبل از مشابد « Apriori) بس- بعداز مشامله (Aposteriori) نہیں ۔ تعنی یہ مشاہرے اور تخریے سے بھی نہیں ، ہوتے۔ تجربراوزمشا ہرہ توداین صحت کے لیے ان اصولوں برمبنی ہیں۔ برا صول تجرب اورمشا برسے برمبنی نہیں ۔۔

#### تيسراياب

# منطق كي تقييم

#### DIVISIONS OF LOGIC

ہم یہ پڑھ بھے ہیں کہ علم منطق کرکا مطالعہ کرتا ہے اور نکرسے مراد
سے تحقورات ، تصدیقات اور اسنتاج رینا کی کا ان بین مالتوں کے
مطابق علم منطق کے نین معصر ہیں رہے سے میں ہم نقورات یا اطراف
یا حدود سے بحث کریں گے۔ دو مرسے حصے ہیں تعدد قیات یا قضیوں
سے اور نہیں ہے حصے ہیں استنتاج سے ۔۔

#### ربهلامصته \_\_\_\_طراف یا صدود)

بوتفاياب

## مروداوران کی افسا

TERMS AND THEIR KINDS

مدكسے كہتے ہيں ؟ ايك قعنيہ جيساكہ ہم برط حد سطے ہيں موضوع جمول اورنسبت حكميه سے مركب بونا سبے كسي قضيے كے موضوع اور محمول كو مدوديا اطراف كيت بين " انسان فاني ب "اس فضيرين " انسان اورفاني" مدود بین - اسی طرح" بنجاب یونیورسٹی کامو بوده و انس بیانسامسلمان سے" اس قضيه مين ينجاب يونيوسل كا موجوده وائس سيانسل" اور" مسلمان " معدودين. مرقضيه مين دو صدي بوني بن ايك موصوع اور دو سرامحمول - موصوع قضه کے ایک مرسے ہر ہوناہے اور محول دو مرسے ہے۔ اسی بلے انہیں صدود بإ اطرا ون كہتے ہیں۔ بنیا نخہ مداس لفظ یا الفاظ سے مجموعے كوسكيتے ہیں ہو كسي قضيے بين بطور موضوع يا محمول استعمال موسكے -ہم نے کہا ہے کہ ابیا تفظ یا مجموعہُ الفاظ ہو کسی قضیے ہیں موصوع یا مجمول كام دسے سے مدكهلاتاب - اس سے ظاہرے كرتمام مددوتو الفاظ ہولى بیں انگرتمام الفاظ معدود نہیں موستے مصرف وہی الفاظ معدود کہلا سکتے ہیں ہجر کسی قضیے میں بطور مومنوع یا محمول استعمال موسکیں - الفاظ کی تین قسیس ہیں -اقال وه بوندات بخد معدود بین بینی کسی قیفیے کا موضوع یا محول بن سکتے

میں - مثلاً انسان ، گھوڑا ، کیاب، میز ، وغیرہ وغیرہ -دوم وه الفاظ، بو بنرات نؤد نوسدود نهي لبكن دومرسے الفاظ سكے سائق مل كر معدود بن سكتے ہيں - مثلاً حروث جاراور" كا" سكے" "كى" ويخرو د بخبرہ - لفظ " کا " بنوات بنود مدنہیں مگراور الناظ کے ساتھ مل کر صدبی ساتا ب ، جیسے کا لیے کا پرسیل . سوم وه انعاظ بونه تو بدات بود مدود بین اور نه دو مرسے الغاظ سے مل كر معدود بن سكتے بين مثلاً اسم تا سف ، آه ، اوه وغيره وغيره واليسے الفاظ بطور معدود قطعاً استعمال نہيں ہوسكتے ۔ الغرض حداس لفظ باالفاظ كم مجموع كو كنت بن بوكسي قضي بين بطور موضوع بالمحول استعمال بوسطے . صدود کی قسمیں ۱- صرود کی مندرہ دیل مختلف تسمیں میں -ر مدور بک لفظی (Single-worded or simple) (Many-worded or composite) أو تحر الالفاظ (Many-worded or composite) ا مدود کیسمعنی (Univocal) ا محدود دومعنی (Equivocal) (Singular) صدود تكره (General) محوحی (Collective) وويرزي (Distributive)

(Negative) محدود منفی (Negative) محدود منفی (Private)

(Concrete) معرود فراتی (Abstract) (Abstract) (Absolute) معرود مطائق (Relative) (Relative) معرود تضمنی (nnotative)

(Connotative) مرود تضمنی (Non-Connotative)

اب ہم ان مختلف انسام کو ایک ایک کرسکے ذرا تفصیل کے ساتھ دیجھتے ہیں۔ ا۔ یک لفظی مدود اور کشیرال لفا ظرمدود ،۔

یک تفظی معدود وه معدود بین جن میں ایک ہی لفظ مختل ہے۔ جیسے تناب،
قلم شهر الا مور د غیرہ و بخیرہ - کثیر اللا تفاظ محدود وہ معدود بین جن میں وو
یا دوست زیادہ الفاظ موستے ہیں - بھیسے میری کتا ہے ، ہمارا شہر اپنجا ہے
م

بونیورسٹی کا رجسط ار وغیرہ و بخیرہ -۲- بکسمعنی صدود اور دومعنی صدود:-

یک معنی صرود وه صرود بین بوصرف ایک بی معنی پی استعمال بوسکتی
بین - مثلاً روپید ، طالب علم ، کجائی - بهن وغیره و بغیره - فردمعنی صرود
وه صدود بین بوایک سے زیاده معنی پی استعمال موسکتی بین - مثلا را ،
قلم ،عرض ، فهر بیشتم ، سونا ، زبان ، بال ، بوت وعیره وغیره - بهت سی
صدود مرمری طورر پر دیکھنے بین یک معنی نظراً تی بین گر بخرست دیکھنے پر
معلوم ہوتا ہے کہ وہ فومعنی بین - فیجے اورصا ن فکر کے لیے یہ صروری
سے کہ بمیں صدود سکے عملات سمانی کا علم مواور بر بھی معلوم موکہ کوئی ا

مدکس معنی بین استعالی بور ہی ہے۔ سا- صدودمعرفہ اور معرود نکرہ ۱۔

صد و دمو فر وه صد و دبی جن سے مراد ایک مغہوم پی حرف ایک ہی شے ہو۔
مثلاً لاہور، میری کتاب، پاکتان کا دار الخلافہ یہ میز، وہ کرسی و بخیرہ و دفیرہ ایسی حدد و کسی فرو واحد کی طرف اشارہ کرتی ہیں ۔ حدود نیکرہ وہ مدود ہیں جوایک ہی مفہوم ہیں کسی جماعیت سے ہر فرد کی طرف اشارہ کرتی ہیں ۔
مثلاً انسان ، کتاب ، میز، شہر و بخیرہ و نفط شہر، دنیا کے کر و شرح میں مشہروں میں سے کسی شہر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ۔ اسی طرح کتاب سے مراد کوئی کتاب ہوسکتی ہے۔

صرود مع فركى دوسم من من الول العاسق فاص (Proper Names) مثلًا لا مور - دوم عمر مثلًا باكستان كا دارا لخلاف -

بعن او فات مدود کره بطور مدود معرفداستعال کا جاتی ہیں۔ شکا کالج ، پرنسپل ، آبا ، صرود کره ہیں۔ مگر مندر جرزیل تضیوں میں یہ معدود معرفر ہیں۔ آج کالج بند ہے رہیاں کا لج سے مراد ہے ہما راکا کج ) آبا آگئے ہیں رہیاں آباسے مراد ہے میرے آبا) پرنسپل میا حب ابھی با مرکئے ہیں رہیاں پرنسپل سے مراد ہے

بمارسے پرنسیل) اسی طرح صدودِ معرفہ بھی تعفی د نعہ بطور بعدود نکرہ استعمال ہوسکتی بیس ۔ متنا سنسیکسیئر (Shakespeare) بیرس دینرہ وینرہ بھیلوئی فرنس میں ۔ مگرمندر مربہ ذیل تضبوں میں برصدود نکرہ ہیں۔

كاليداس منعوستان كاشتكيشرتفا.

كراچى پاكستان كاپيرس بهد.

ان تفسیوں میں کا لیداس اور کراچی نوصد و دمعر فدیمی محرث کیے ہیئے۔
ا در بہرس حدود نکرہ میں بحب کسی حدیم فدسے پہلے لفظ ایک انگا یا
جائے تو وہ حدیثرہ بن جاتی ہے ۔ مثلاً حبب ہم کس شخص کے متعلق بر
کتے یں کہ وہ تو ایک یوسف ہے یا ایک نہولین ہے تو یوسف ، اور
برلین ، سے ہماری مرا دوہ فرد واحد نہیں ہوتی حب کا نام یوسف یا بہلین کہ گفا یا کہ کوئی نجا در اُدمی ۔ اسی طرح حب ہم یہ
کتا بلکہ کوئی نو بھورت اُدمی یا کوئی بها در اُدمی ۔ اسی طرح حب ہم یہ
کتے ہیں کہ ہمیں اُرچ کل ایک نعالد کی حزورت ہے تو ہماری مراد خالد بن لید
نہیں ہموتی بلکہ کوئی بھا در جرنیل ۔

אילפט שנפרופניקיט שנפרו-

مجری صدود وہ مدود میں ہوکسی جماعت کے ہر فرد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن ہوسنے کی بجائے پوری جماعت کے بیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن برزی صدود وہ صدود میں ہوکسی جماعت کے مرفرد کے بیے استعمال ہو سکتا ہم سے میں مجرع عت کے مرفرد کے بیے استعمال ہو سکتی میں۔ مجموعی صدود میں افراد کی ایک جماعت یا مجموعے کوفرد تیلم کی جات ہے۔ مثل گتب فان صدیح بری ہے۔ یہ معد مرایک کاب کے بیے استعمال استعمال نہیں ہوتی بلکہ کتابوں کے حرف اس مجموعے کے ہتعمال برتی ہے ہے۔ اسی طرح قوم، فوج، کمیش، مرتی ہے ہے۔ اسی طرح قوم، فوج، کمیش، مرتی ہے۔ اسی طرح قوم، فوج، کمیش، محاعت، برا دری، جنگل، و بغیرہ دیغرہ ویغرہ ویغرہ گوئری صدود ہیں۔ کمی استعمال کرسی اک برنی صدود ہیں۔ کرسی اک میں برنی صدید ہے۔ کیونکو میں صدود ہیں۔ درخت کے بیے استعمال مرسکتی ہے۔ لیکن میر نی صدید ، کیونکہ یہ برنی صدید ، کرسکت کے بیے استعمال برسکتی ہے۔ لیکن میر نی صدید ، کیونکہ یہ برنی صدید ، کرسکت کے بیے استعمال برسکتی ہے۔ لیکن میر نی صدید ، کرسکت کے بیے استعمال برسکتی ہے۔ لیکن میر نی صدید ، کرسکت کے بیے استعمال برسکتی ہے۔ لیکن میر نی صدید ، کیونکہ یہ برنی صدید ، کرسکت کے بیے استعمال برسکتی ہے۔ لیکن میں نی جدین میں ایک بین نی صدید نی صدید کی صدید بیں ایک بین نی صدید کی صدید بربی ایک بین نی صدید کی صدید بیں ایک بین نی صدید کی صدید کی صدید کی صدید کی حدید بیں ایک بین نی صدید کی صدید کی صدید کی صدید کیں تی مدید کی صدید کی صدید کی صدید کرتی صدید کی صدید کی حدید کیا کہ مدید کی صدید کی

سد موقی ہے ہوکسی جماعت کے مرفرد کے لیے استعمال ہوسکے اور

مید درخون ایک ایک ایس صدی ہو درخوں کی جماعت سے برفرد
کی طوت اید انہیں کرتی بکدایک فردوا معد کی طرف اثبا رہ کرتی ہے ۔

ایسی مدکو صروا محمد (Unitary term) کے بین سی آدمی الا ہور اسورج ایجا ند ارنیا و دنیا کا سب سے نمیا دریا اسفید وغیرہ دغیرہ معدود واحد ہیں ۔

دغیرہ معدود واحد ہیں ۔

تعدور محبوعی معرفه کلی بهوسکتی پس اور نکره کلی - مثلاً پاکسته انی فوج ، منون اک البحسليط اسمبلي مجموعي اورمعرفه بين . ديکن فوج ، اسمبلي مجموعي اورکره ين - لهذا بريا در كهنا ميا جي كه انتلات حدد ومحموعي اور صدو وتكره ين نہیں ہوتا رکھونکہ ایک ہی صرفموعی تھی موسکتی سے اورنکرہ تھی جیسے فوج ا عكه صدود محمومي اور صدود مرئ من من بصرود محموعي اور صدود برئ ميل عي در انسل انقلاب محف استعمال كابهوناس وينانج صدور كومموعي يا بن کے کہنے کی بجائے اِن کے استعمال کو مجموعی یا جزی کہنا جا ہے۔ بعنی سي بركنا جاسي كر فلال صدمجموعي طور راستعمال بورسي ب يا جزي طور كيونكم ايك صرمجموعي حالت مين لهي استعالى بوسكتي ہے اور بري حالت میں کھی - مثلاً حب ہم بر کہتے ہیں کہ ایک مثلث کے تمام زاویے وو قائموں کے برابر بوستے ہیں یا برتمام سامان دومن سبے توہم 'تمام اداون اور منهام سامان كومجوعي طور برسلية مين - ليكن حب مم يدكية بين كرايد منكت كے تمام زاويے دوقائموں سے كم بوت بيں بايہ تمام سامان توسف والاسب وتمام زاولين اورتمام سامان كوجم بزنى طوراي لیے میں۔ یعنی ممالامطاب یہ ہوتا ہے کرفرد ا فردا مرزاویددفائوں

سے کم ہے اور فرداً فرداً رسامان کی) مہرشے ٹوسٹنے والی ہے بیٹالخ برفیصلہ کرسنے کے لیے کہ کوئی حدکسی تنضیے میں مجموعی ہے یا جز می مہیں یہ دیکھنا میا ہے کہ وہ بحالت مجبوعی استعمال مرتی ہے یا بحالت جزئ ۔ مہرت حدود امنفی حدود اور سلبی حدود :۔

حدمتبت وه مدموق سے بوکسی شے یا صفت کی موجودگی کو ظاہر کرے۔

لائق ، مسلم ، دیا نت ، اعتماد ، عقل شخص وغیره وغیره متبت مدودیں۔
صدمنعی وه حدموتی ہے جوکسی شے یا صفت کی عدم موجودگی کو ظاہر کرہے۔
نالائق ، غیر مسا ، بددیا نت ، عدم اعتماد ، بیعقل ، غیر شخص وغیره وغیره نقی صدودیں ، حد تبی وه حدمی ہے جوکسی شے کے منعلق ایک الی صفت
کی غیر محاصری کو ظاہر کرہے جوعام طور پر اس شے میں یا ل جاتی ہے ۔ اندھا،
بہرا ، گونگا ، ننگر احدود سلی ہیں ۔ ان معدود سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شے
بہرا ، گونگا ، ننگر احدود سلی ہیں ۔ ان معدود سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شے
بہرا ، گونگا ، ننگر احدود سلی ہیں ۔ ان معدود سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شے
بہرا ، گونگا ، ننگر احدود سلی ہیں ۔ ان معدود سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شے
بہرا ، گونگا ، ننگر احدود سلی ہیں ۔ اس شے میں پہلے موجود تھی ، یا محمولاً بمیان کہ کھا
سے اب بینائی سے محروم ہے ۔ ہم اس شے کے متعلق لفظ المرحا استعال کے یہ سی بہر بینائی در کھی ہو ۔ ہم ایک ہی تحرکواند عا
بین جو بینائی سے محروم ہے ۔ ہم اس شے کے متعلق لفظ المرحا استعال کے یہ سی کہنے کہ نوکہ ہے مرقب بینائی دکھ ہی نہیں گا ۔
بین کی بینائی سے محروم ہے ۔ ہم اس شے کے متعلق لفظ المرحا استعال کے یہ بین کہنے کہنی کے کوئی ہے مرقب بینائی دکھ ہی نہیں گا ۔
بیس کے بینائی کے قابل ہوئی ہے اور اب بینائی در کھی ہی ہے۔ ہم ایک ہی تحرکراند عا

منفی حدود میں نفی کی نشانی ہوتی ہے جیسے فیران سے، دفیرہ وفیرہ الکی سے منفی حد کے منتقبت ہمیں کئیں کسی حد کے منتقب ہمیں اس کی ظاہری شکل رہنمیں حانا جا ہیے کہ دہ منفی ہے یا مقبت ہمیں اس کی ظاہری شکل رہنمیں حانا جا ہیے کہ کہ اس کا مفہوم (MEANING) د کیھنا جا ہیے ۔ بجعن حدود د کیھنے میں مقبت نظراتی ہیں اوران کے ساتھ کوئی نفی کی نشانی نہیں ہوتی لیکن وہ بلحاظ منہوم منفی ہوتی ہیں رہیں شہد شک،

کابل ، کنوارا ، ابنبی وغیرہ وغیرہ بہم کنوارا ایک اسے شخفی کو کہتے ہیں بوشا دی شکرہ نہ ہو۔ اسی طرح شک یعنین کی عدم موجود گی کوظا ہر کونا اسی طرح شک یعنین کی عدم موجود گی کوظا ہر کونا اسی طرح ان گینت ، سبے بہا ، سبے حد ، یہ حدود دیکھنے میں منفی نظر آئی ہیں گرمفہ وم سکے لحاظ سے متبت ہیں ۔

صدود منفی کی تعیر کا فکر بالواسط ہوتا ہے۔ سبب ہم لغظ غیر سفید
سنتے ہیں تو ہمارسے ذہن ہیں ہیں جا ان است باد کا نحیال آنا ہے ہم سفید
ہیں اور بعد ہیں ان است باد کا ہوغیر سفید ہیں۔ لفظ کنا ہب سے ہمارے
ذہن میں فردا ان است باد کا خیال آ ما تاہے جنھیں کا سب کہتے ہیں چنانچ
صدود منب ت کی نجیر کا فکر بلا واسط ہم تاہے۔ لیکن بر سوال کر ہمارے
ذہمن میں منب ت اور منفی صرود کا نصور کس طرح آتا ہے در اصل فسیا
کا سوال ہے۔

صدود کے مثبت اورمنفی مونے کے متعلق علمائے منطق میل خالات ہے۔ بعض یہ کہے ہیں کہ مثبت اورمنفی صدود کا اختلاف ہے معنی ہے۔ پونکہ کسی مثبت صد کا تصور منفی صد کا تصور لائری منفی صد کا تصور لائری سنفی صد کا تصور لائری صدی ہے۔ بغیر اور کسی منفی صد کا تصور لائری صدی ہے۔ بغیر اور ایک مثبت صد کا تصور لائری طور پر ایک مثبت صد کا تصور ہوتا ہے۔ اور ایک منفی صدی اتفاق میں اثبات کا تصور لائری ہیں اثبات کا تصور لائری ہے۔ مثلاً مسلم کے تعقور میں غیر مسلم کا تصور پایا جا آ ہے اور ایک مثبت یا منفی ہونے خور سلم کے تعقور میں میں کہ ایک مثبت یا منفی ہونے محدود مثبت یا منفی ہونے محدود مثبت یا منفی ہونے کا تعقور میں مورا بلکہ تغیر س کا تصور ہوتا ہے۔ کا تعقور میں مورا ہیں کہ تعقید س کا تعقور میں مورا ہیں ہو سکتیں۔ بعنی ان کے مثبت یا منفی ہونے صدود مثبت یا منفی ہونے۔

یہ تمام بحث کسی صدیک عنم نفسیات سے نعتن دکھتی ہے۔ یہ مسئلہ کہ اثبات کے نعتورکا عمل در اصل نغی کے نعتورکا عمل مرزاہے اور ادر نفی کے نعتورکا عمل در اصل اثبات کے نفتورکا عمل مرزاہے اور اسی طرح یہ مسئلہ کر صدودکا تعتور در اصل ذہن میں قضیوں کا نصورم تا اسی طرح یہ مسئلہ کر صدودکا تعتور در اصل ذہن میں قضیوں کا نصورم تا تا اسی عرب نفسیات کے مسئل ہیں منطق کے ایک مبندی کے سیے برجانتا کا فی ہے کہ صدود اینے مفہوم کے لحاظرے مثبت اورمنفی موسکتی ہیں اور ان کے مشبت اورمنفی موسکتی ہیں اور ان کے مشبت اور منفی موسکتی یا مفہوم ہیں جہتا ہے۔ داتی صدود اور صفاتی صدود ا۔

داتی صدود وه صدود میں جواسی باری طرف اشاره کرتی ہیں۔ آدمی ہجواں،
دوست وغیرہ و بخیرہ و اتی جدود ہیں۔ ان سے مراد صفات نہیں ملکہ
صفات رکھنے والی اشیاء ہیں۔ لیکن آدمیت، سیرانیت، دوستی
وغیرہ و بخیرہ صفاتی حدود ہیں۔ ان سے مراد استیاء نہیں ملکہ مفات
ہیں ہجراستیا و ہیں بالی مجاتی ہیں۔ مشرخ ، سفید، نیا و بخیرہ د بخیرہ الیے
انفاظ اگرکسی فیضیے ہیں محمول موں تو صدود ذاتی ہوتے ہیں جیسا کرمند روزیل
قصند، رسیر خلامہ سر

۱- میری ڈپی مرخ سے ۷- اس کا گھوٹر اسفیدہ ۷- تھا را کوبط نیا سہے۔

إن تعبیوں میں مرزخ ، سفیدا درنیاسے مرادسے ، سرخ کو بی ، سغیرگھوڑا اورنیا کومٹ - دیکن اگر ابیے الفاظ تحفیوں ہیں موصوع

بهوی توصدودِ صفانی بین حیساکه مندر جرقضیوں میں۔ ١- سياه ما تم كانشان سب ۲- سرخ خطرے کا نشان ہے ٣- سبزا بكھوں كے ليے فرحت محق ہے۔ ان تعنیوں میں سیاہ ہمرخ اور سبزسے مراوسے سیاہی ،

سری اورسیری -

سكن حبب ايسے الفاظ اكيلے موں ديني فضيون بين نرموں) نو

حدود ذانی ہوسنے ہیں۔

بعض ا وفات صفاتی صدو د بطور ذاتی صرودهمی سنعمال موسکتی بین - مثلاً سورج کی گرمی ، بین سورج ذاتی مدسے اور گرمی صفاتی صد- لیکن گرمی کی شِتَدت میں گرمی ذاتی صدیبے اور شدّت صفاتی حد کبونکه بهاں شدّت کو گرمی کی ایک صفت کها گیا ہے۔ بعنی گرمی شدّت کی صفت دکھتی ہے۔ ہج نکہ گڑی کو ہماں ایک صفت کا حامل کیا گیا ہے ا لهذا گرمی بهان ذاتی سبے۔

حدودِ و اتی معرفه بھی ہوتی ہیں اور نکرہ بھی ربیمیز، پاکستان کا موجودہ صدر ، ذیر د بخیره و بخیره ذاتی بھی ہی اورمعرفه بھی - دیکن میز، گورنر جزل، آدمی ، فراتی ا ور تکمه ه پیس . اسی طرح معد د دِ صفاتی نجی معرفه ا ور نكره مجرسكتي بين- اگركسي صفاتي حركا اشاره ايك سے زباره صفات كى طرت بونو ده نکره به گی اوراگراس کا اشاره مرمت ایک بهی صفت کی طرت بو تو وه معرفه بهوگی - مثلاً نیک ، بدی ، تسکل ، زنگست و پیره و بخیره صفاتی اور مکره بین مجبونکه ان سے مراد کوئی نیکی محوی بری ، کو فی شکل اور

کوئی رنگمنت ہے۔ انیکن راست کوئی، کبنہ پروری ، گولائی ، مشرخی وغیرہ وغیرہ صفاتی اورمعرفہ ہیں کیونکہ ان کا اشارہ صرف ایک صفعت کی طرف ہے۔ کے مطلق حدود اور اضافی حدود :۔

ایک مطلق صدوہ صدیج تی ہے جو کسی دو سری صدی طوف اشارہ کرنے کے
بغیر سمجھی جاسکے۔ میز، کناب، گھوڑا ، فلم وغیرہ وغیرہ مطلق صدود ہیں۔ ہم
گھوڑے کا مغہوم بغیر کسی اور صدی طون لازی طور پر اشارہ کرنے کے
سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک اضافی صدوہ صدیج کسی اور صدیکے بغیر سمجھ میں نراکئے۔
طور پر اشارہ کرسے ۔ بعنی حب کا مفہوم کسی اور صدیکے بغیر سمجھ میں نراکئے۔
باپ، بیٹیا، نفا وند، بیری، با دشاہ ، رعایا وغیرہ وغیرہ اضافی صدود ہیں۔
فاوند کا مغہوم بیری کے مفہوم کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی طرح باپ کا
مفہوم بیٹے یا بیٹی کے مفہوم کے بغیر ناممکن ہے۔ فا وند در کھتی ہو۔ اضافی
صدود جوڑوں میں ہوتی ہیں۔ جیے فنا وند بیری ، باب بٹیا، باوشاہ رعایا۔ ہر
صدود جوڑوں میں ہوتی ہیں جیے فنا وند بیری ، باب بٹیا، باوشاہ رعایا۔ ہر
حدود جوڑوں میں ہوتی ہیں جیے فنا وند بیری ، باب بٹیا، باوشاہ رعایا۔ ہر
حدود جوڑوں میں ہوتی ہیں جیے فنا وند بیری ، باب بٹیا، باوشاہ رعایا۔ ہر
حدوث میں دیک عد دو نری حدے بغیرنا مکتل ہوتی ہے۔ یعنی سرحد دوری و

حب ہم بغظ میز سنتے ہیں تو ممکن ہے ہما رسے ذہن ہیں میز کے ساتھ کرسی کا خفیم اجائے۔ لیکن ایسا ہونا لازمین نہیں ۔ میز کا مغنوم کرسی کے بغیر ممکن ہے۔ لیڈامیز ایک مطلق صدیعے۔ یہ دیکھنے کے سیے کہ کوئی صداختا فی سعے یا مطلق ہمیں یہ دیکھنا جا ہیے کہ آیا اس صدیحے مفہوم میں لازمی طور زیکسی اورصر کا مفہوم یا یاجا تا ہے یا نہیں۔ لازمی طور زیکسی اورصر کا مفہوم یا یاجا تا ہے یا نہیں۔

اضافی نهیان بوتا بلکرمطلق بوتای و خا وندا و ربیری نوا منافی حدود بین مگرشادی ایک طبق حدود بین مگرشادی ایک طبق حدود بین و اسی طرح حاکم اور محکوم ا منافی حدود بین مگر حکومت ا در محکومیت مطلق حدود بین و اس کایه مطلب بخا که حرف فذاتی حدود اضافی بوشکتی بین و صفاتی حدود ا منافی نهیس بوتین و درستی ایک مطلق حدست ا ورد درست ا هنافی و درستی کے مغیوم بین کسی ا ورحد کامفهوم نهیس یا یا مباتا و یعنی بیر حدکسی ا و را ایسی حدکی طرف اشاره نهیس کرتی جوالازمی طور ریاس کا جوارا بو و با نفا فید دیگر بیصفت کسی ا و رصفت کی طرف اشاره نهیس طرف لا نوی طور ریاس کا جوارا بو و با نفا فید دیگر بیصفت کسی ا و رصفت کی طرف ایس مرف طرف ایس مرف مین بین مرف طرف لا نوی طون ایس مرف

اسماستے ذانی بینی اشیاء اضافی ہوسکتی ہیں۔ نصمنی حدود اور غیرضمنی حدود!۔ ۸۔ منی حدود اور غیرضمنی حدود!۔

اگریم صدود کے مفہوم کو غورسے دیکھیں تو ہیں سعام وگاکدان سے مراد
دوباتیں ہوتی ہیں۔ اول دہ اسٹیادیا افراد (Individuals) جن کی
طرف وہ صدود اشارہ کرتی ہیں اور دوم وہ صفات ہو ان اسٹیاد کے
سیے لازی ہیں۔ مثلاً انسان سے مراد اول تو وہ تمام افراد ہیں جفیرانسان
کما جاتا ہے۔ اس طرح کتا ہے مراد اوک تو وہ تمام اسٹیا، ہیں جفیں
عبالہ کا نام ویا جاتا ہے اور دوسرے وہ صفات جن کی وجہسے انسان کو انسان کو
کتی ہے کو کتا ہے کہتے ہیں۔ چنا نچرایسی صدود جن سے مراد اسٹیا، ہیں جفیں
میں ہے کو کتا ہے کہتے ہیں۔ چنا نچرایسی صدود جن سے مراد اسٹیا، کی وجہسے ہم
بوں اور صفات بھی، جن کی وجہسے اسٹیا، کو ہم وہ نام دیتے
بیں ہو کہ ان کے ہیں صدود تعنمنی کملاتی ہیں۔ میز، کرسی، کتاب انسان ،
گدھا دینی و وغیرہ صدورتعنمنی ہیں۔ اسٹیا، یا افراد جن کی طرف صدود اشارہ
گدھا دینی و وغیرہ صدورتعنمنی ہیں۔ اسٹیا، یا افراد جن کی طرف صدود اشارہ

کرتی بین ان کی دلالتِ افرادی با تعبیر (Denotation)
کہلاتی ہے اورصفات ہجران اکٹیادیا افراد بین ماندی طور پر پائی جاتی
یی اور جن کے بغیر وہ اکٹیاد وہ نہیں ہو سکتیں ہو کہ وہ بین سے دورکی
دلالتِ وصفی یا تضمن (Connotation) کہلاتا ہے بحدود نیمین
میں تعبیراورتعمی بعین دلالتِ افرادی اور دلالتِ وصفی دونوں موہور
ہوتی ہیں۔

مدود غرفتمن وه مدوريس بن بين يا توصرت تعبير يا تي ما تي سب يا مرون تضمن ربیسی وه یا تو صرف ا فراد کی طرف اشاره کرتی بیس یا صرف صفات کی طرمت ، مثلاً زیرسے مراد حرمت وہ فردسے ہوزید کہلاتا سے . اس سے مراد کوئی صفات نہیں جن کی وجہسے ذید کو زید کہا جا تا ہے۔ اسی طرح سغیدی، انسانبیت، شجاعیت بھی صرود بخیرتضمنی ہیں۔ان سے مرا د مرون صفات بین ، افراد نهین سندین د لالت افرادی بعنی تعبرگوسے مگر د لالت دصفی بین تضمی نهیس - انسانیت اور شیاعیت بیس دلالت وسفی لعنی تضمی توسے مگر ولالت افرادی تعیی تعییر نہیں - البی صرور جن میں مرت تعبیریا صرف تصنمی یا با جائے حدود غیرتضمنی کہلاتی میں۔ تمام مدود ذاتی خواه وه نکره بول بامعرفه سواستے اسماستے خاص (Proper Names) سے رمثلاً کتاب، انسان، برکرسی، مغرفی اکتا كالورز، مياند وغيره وغيره) حدود تضمني بوتي بي -اورتمام اسمام في على اور حدودٍ صفاتی امثلًا لامبور، رحم ، مسیایی، سجانی د غیره و غیره) حدوم

اسماستے خاص کیول غیرتضمنی مہوستے ہیں ؟ ۱-اسماست خاص دمثلًا رحيم ، كريم ، بها در ، شيرسنگه و عيره ) مين والالت فرادي تو موتی ہے منگرد لالت وصفی نہیں موتی - ان کا اشارہ افرادیا استیاری طرف تو ہوتا ہے مگرصفات کی طرف نہیں ہوتا - اسمائے خاص سیے می نشان یا ام ہوتے ہیں جوالمضیا وکی مشنا خت کے ساہے انھیں وسیے حاتے ہیں۔ کسی أومى كانام بها دريا سيرسنكه اس بيد نهيس سونا كداس بين بهادرى كاصفت یا شیرمبیا ہوسنے کا وصف یا یا ما آسے - اس سے مراوعف میں ہوتی سہے کہ فلاں آدمی کا نام فلاں سے۔ اگر ایک شخص حس کا نام بہا درسے واقعی بہادری کی صفت مجی دکھتا ہے آواس کی یہ وجر نہیں کہ اس کا نام بہاورہے۔ موسکنا ہے كرانس نام كے با وجود كھى ايك شخص بها دربة ہمواور اس نام كے بغير كھى ايك سخف بها در مور ابسے نام افراد کوان کی صفات کی وہرسے نہیں دیے جاتے. بلكر مين ممكن سب كدان كى صفات ان سك ما موں كے مفہوم سے بالكو مختلف بوں کیا کا فورایک حبشی کا نام نہیں تھا ہ سجب مم بیکتے ہیں کہ ایسے نامول میں کوئی صفت نہیں ہوئی اواس سے ہمارامطلب بر نہیں مؤناکہ ایسے نام رکھنے والوں میں کوئی صفت نہیں یا فی جاتی - بهارا مطلب محص برسید کوکس نام کی وجرسے اس نام کے حامل بین کوبی صفت نهنین بهوتی - اگر کسی شخص بین کو بی صفات یا کی حالیک اور سمین ان کا علم ہوتو وہ صفات اس شخص میں اس کے نام کی وجرسے نہیں ہونیں ا ور بنہی ہیں ان صفات کا علم اس کے نام کی وجرسے ہوتا ہے۔ یماں براعترامی کیاجاسکتا ہے کہ بعض ا وقات بچرں کو ان کمے نام كسى خاص مبيني يا خاص تهريس بيدا بوسنے كى وجه ست و كے جاتے ہيں۔ مثل دمعنان علی بچیت رام ، لا بهوری بل ، سادن کنگر و بغره و بیره و بیانی بدا بونی بدا بونی بدا بونی بدا بونی کی صفعت باتی سب اس اعراض کی صفعت باتی سب اس اعراض کے بجا اب بین ہم بید کر سکتے ہیں کر بی خرودی نہیں کر جس شخص کا نام دمضان علی یا لامبوری بل بهووه ما و دمعنان یا لامبورشهر میں ہی بیری بدا ہوا ہو ۔ اور در بھی صروری نہیں جو ماه درمضان اور لامبورشهر میں پیدا ہوا ہو اور اور در بھی صروری نہیں جو ماه درمضان اور لامبورشهر میں پیدا ہوا ہو اس کا نام دمضان علی یا لامبوری مل ہی ہو ۔ ایک الیے شخص کو ہو ماه ورمضان یا لامبوری بل نام درکھنے ماه ورمضان یا لامبوری بل نام درکھنے مدد کے مسکتا ہے ہ

بعن ا و فات یہ اعتراض بھی پیشیں کیا ما اسے کہ ایسے نام میسے لطا تیجی اللہ وکٹوریہ کیپٹن کک ، صدرالیب ،سمی گنگا دام ،سماۃ جا ندبی بی ، سگی لیا فت علی خال محض ا فراو کی طوف ہی نہیں بکہ صفات کی طوف بھی اشارہ کوئے ہیں - مثلاً مندرج بالانام بیظا مرکرتے ہیں کہ فلاں فرد عورت ہے یا مرد ، کیا عہدہ دکھتاہے ۔ کس مذہب کا ہے ، شادی شدہ ہے باغیر شادی شدہ دفیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ - لیکن اس اعتراض کے جواب میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ سلطان ، ملکہ . کیپٹن ، صدر ، مسمی ، مسا ق ، بیگم یہ الفاظ میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ سلطان ، بیس دراصل نا مول کا محمد نہیں ہیں ۔ علاوہ بریں ایک ہی نام کسی انسان کا بھی ہوسکتا ہے ۔ اسی طرح قد لموذی اور منتگری برسکتا ہے ۔ اسی طرح قد لموذی اور منتگری بہرام ایک گھوڑے کا نام بھی ہوسکتا ہے ۔ اسی طرح قد لموذی اور منتگری انسانوں کے بھی۔

اس میں کوئی ٹنک نہیں کہ ایک نام سے ہمارے ذہن میں ان صفات کا خیال ا ما تا ہے۔ مثلاً نام زاہدسے میرسے

ذہن میں ان صفات کا نحال آ جا ناہے ہو زید میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح

لا مورسے میرسے ذہن میں خرابائت ن کا دارالخلاف ہونے کی صفت کا خیال آجا تا

ہے۔ پنجاب سے پاپنے وریا وُں کا صوبہ مونے کی صفت کا خیال آجا تا

ان نا موں کے سلسلے میں ان صفات کا خیال اس لیے میرسے ذہن میں آ تا

کر میں اکفیں جا تنا ہوں لیکن نضمن سے مراد کسی شنے یا فرد کی وہ صفات ہیں

ہو تیں جن کا خیال میرسے ذہن یا آب کے ذہن یا کسی اور تخفی کے ذہمن میں

رجواس شنے یا فرد کو جا نتا ہوں اسٹے بلکہ وہ صفات ہوتی میں ہو کسی شنے یا فرد

مے لیے لازمی مہوں اور جن کے بغیر اس کا وہ نام منہ ہو ہو کہ ہے۔ جب کسی

نشخص کا نام زاہد دکھا جا تا ہے تو اس کی وجربہ نہیں ہوئی کہ اس میں نرا ہد

گی صفعت یا فر کو جا تی ہے۔

الغرص اسمائے نماص میں تعبیریعنی دلالتِ افرادی تو ہوتی ہے مگر شمن یینی دلالتِ وصفی نہیں ہوتی ۔ ان کااشارہ افراد کی طرف تو ہوتاہے جن کے وہ نام ہیں مگران سے مراد کو ہی کا فدمی صفات نہیں ہوتیں ہوان نامول کی وجہسے ہوں۔

مبب اسائے خاص کسی نفینے میں ببطوراسمائے نکرہ استعمال ہوں دمثلًا وہ ارسلوٹے نکرہ استعمال ہوں دمثلًا وہ ارسطوٹے زمال ہے ) تو ان میں تضمن لینی ولالت وصفی پائی کجاتی ہے یکن اس صورت میں وہ اسمائے خاص نہیں ہوستے بلکہ اسمائے نکرہ ہموستے ہیں۔ بین اپنے اس میں بحدت میں میں کہ اسمائے میں میں ہوستے ہیں۔ بین اپنے اس میں نمین کمان کا نتیجہ یہ ہے کہ اسمائے خاص نفیر تضمنی ہموستے ہیں۔

## مل شده منابس

مندر رحم ویل حدود کی منطقی خصوصیات (Logical characteristics)

بان کرو-

۱ - انسان ؛ - بب تفظی - بب معنی - نکره - بجزئ - متبت - ذاتی مطلق تینمنی - برخی انسان ؛ - بب تفظی - بب معنی - نکره - بجزئ - متبت - ذاتی مطلق تینمنی - برخی - متبت - ذاتی - برخی - متبت - ذاتی - مطلق تنضمتی - برخی - مطلق تنسی - برخی - مطلق تنسی - برخی - مطلق تنسی مینی - مطلق تنسی - برخی - مشبت - برخی - معنی - مطلق تنسی - برخی - مشبت - برخی - معنی - مطلق تنسی - برخی - مشبت - برخی - معنی - مع

سا فرج ۱- بب نفظی - بب معنی - نکره یخبوعی - مثبت - ذاتی مطلق تضمنی - مراین ۱- بب نفظی - ذومنی - معرفه - واصد - مثبت - ذاتی مطلق تضمنی - ه - زماین ۱- بب نفظی - بب معنی - معرفه - واصد - مثبت - ذاتی - اضافی تضمنی - ه - والد ۱- بی نفظی - بب معنی - معرفه - واحد - مثبت - صفاتی مطلق - با - ولدبت ا- بی نفظی - با معنی - معرفه - واحد - مثبت - صفاتی مطلق - خ تضمین

> كوه بهاليد ، - يك لفظى ريك معنى معرفه - واحد مثبت - ذاتى مطلق يؤتفنى مدر د مثبت - ذاتى مطلق يؤتفنى مدر د دنيا كاسب سے آونيا بهار ما ، - كثيرالانفاظ - بكت معنى معرفه - واحد - مثبت - ذاتى - اضافى - تفنمنى -

۹- زید :- بک لفظی ریک معنی معرفه واحد منبت دفانی مطلق بخرهمنی و این مسلمت ناتی مطلق بخرهمنی و این مستند از بک مطلق تضمنی و این مستند از بک مطلق تضمنی و این مستند و این مطلق تضمنی و این مستند می این مسلمت و این مستند و این

۱۱- برمبر:- کثیرالانفاظ کید معنی معرفه و احد مقبت و ذاتی مطلق یضمی - ۱۷ بیرمبرز الانفاظ کید معنی الا و اس میزکی تشکل اس کثیر الانفاظ و کید معنی و معرفه و احد مقبت وصفاتی و مطلق و خیرتفنمنی "

مهار نتهر :- کیب تفظی - بیب معنی - نکره - جزئی د تیکن اگرشهرست مراد الإلیان مهر مونومجوعی متبست - ذاتی -مطلق تیفنمئی - 10- كموادا به يك نفطي - بك معني بكره يهزئ ميني . زاق مطلن يفنمن - ١٧ مغر بي يكتاب يجدي منبت - ١٧ مغر بي يكتاب يجدي منبت - داتي مطلن تضمني - مغرن يك معني - معرف معني - معرف يك معلن ينفسن - داتي مطلن ينفسن - ١٠ اندها به - يك نفطي - يك معني - نكره - جزئ سلبي - ذاتي مطلن ينفسن - ١٨ - اندها بن به يك نفطي - يك معني - معرفه - واحد يمنفي - صفاتي مطلق - بي معرفه ان يمطلن - المين با مي معرفه الله يكين با مي معرفه المين با مي معرفه الله يكين با مي معرفه يكين يكين با معرفه يكين با مي معرفه يكين با

### پانچواں باسب

# مرود کی تعیاور من

(DENOTATION & CONNOTATION OF TERMS)

تعبراورهمن كامطلب ١- بم يجهد باب من يده صبح بين كرصود كامفهوم بلحاظ ولالت ووقعم كالموسكتاب واقال تعبيراور دور يعفن بعدور کی دلالتِ افرادی کوان کی تعیراور دلالتِ وصفی کوان کا تضمن کہتے ہیں کسی صدى تعيرسے مراد وه تمام افراد بين جي كواس مدكانام ديا ما ما ب يا ديا ماسكام وكسى مدك تضمن سے مراد اس مدكى وه مفرورى صفات بين جوان تمام افراد بين جن كواس مدكانام دياجا تاسب ياني مياني بين - مثلا انسان كي تعبیرینی دلالت افرادی سے مراد دنیایے تمام وہ افراد میں جنصیں انسان کہا جاسكة ب-اورانسان كے تعنمی سے مراد وہ صروری صفات بیں جو تمام انسانوں میں یا بی ما تی میں اور جن کی وصب نے انسان کو انسان کہ احمالہ ہے۔ اس طرح تفظ محقورًا كى تجيران تمام افراد برمشتمل سے بواكس نام سے بكارس اللي على بين نمام كهورس - بهان تمام كهورون سي بارى مرا و صروت و می گھوڑے نہیں ہجواس و قت دنیا ہیں بیں بلکہ وہ تھی ہجہ سر ملے بس اور وہ مجی ہو آئندہ پدا ہوں کے ۔ کھوڑے کا تصبی ان ضروری صفات برمستمل سے جوتمام کھوڑ وں میں یا ای جاتی ہیں اور جن کی وجہسے کس فرد کو گھوڑا کہا جاتا ہے یا جن کی عدم موجودگی بیں کوئی فرد کھوڑ انہیں

كهلاسكما - يس تعبير سيم ادا فراد الوثمن سيم مرا وصفات بين -تعبيرا ورتضمن كي تعيين اوران سكے باہمی فرق كولوں كھی ظاہر كيا حا"ما ہے کہ تعبیر میں ایک حد ان تمام افراد کے لیے جن بہر وہ مشتمل مجھی حاتی ہے محمول بن سکتی ہے۔ مثلُ انسان کی تعبیرزید، کبر؛ ایسطو و غیرہ ہیں۔ ان تمام ا فراد کے لیے نفظ انسان محمول بن سکتاہے ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبدانسان سبے، کرانسان سبے ارسطوانسان سبے ۔اسی طرح تصنی می کھی وہ تمام صفات جن رکسی حد کا تضمن شتمل ہتر اسے اس مدیکے لیے محمول بن سكني مين مثلاً انسان سے تضمن ميں ووصفات شامل ميں - اوّل جوان ہونا اور دوسرے عاقل ہونا - اگر بیدوصفات علامت ص سے ظا سرکی جائیں ، بعنی کہا جائے گہ ہے ووصفات برار میں ص کے توریقتی انسان کے لیے محمول بن سکتا ہے۔ ہم مہ کہہ سکتے ہیں کرانسان ص سبے۔
"ہم یہ برطبط سے کی بین کرکسی فردسکے تقنمن سے سراد وہ عنر وری صفات ہوتی بین جن کی موجود کی میں اس فردکو وہ نام ویا جاتا ۔ ہے جو کہ اس كاسب اورس كى عدم موجود كى بين اس فردكوده نام نهين ديا ما سكنا -شلاً ا نسان کی متروری صفات حیانهیت ا ورعقل بین - بینانچه بیرانسان کالفتمن ہیں۔ اگرکسی فرد میں بر دونوں صفات موجود مول کی توہم اسے انسال کمیں کے ورنہ نہیں ۔ کسی فرو کی ایسی صفات جن کی موہود کی کو علمیا ، اس فرو سکے سيے صروري شجھنے بي منتفق ہوں اس فرد كا تصنم منعينه كملائي بيں۔ اور بير صفات وه صفات موتی بس بوکسی فرد کی تعراعیت (Definition) بس بيان کي مياتي بين -

بعض منطقيول كابر بعى خبال سب كدكسى فرديا حد كح تضمن سعم اواس

کی وہ صفات نہیں ہوتیں جنھیں علما، اس فرد یا حد کے بیے صروری مجھیں بلکہ وہ صفات بہیں ہوتی ہی استعمال کرنے والے کے ذبی میں استعمال کرنے والے کے ذبی میں اس وقت موہو دموں جب وہ اس حد کو استعمال کر ریا ہو۔ تعنمن کے متعلق یا ایک زعمی نقط و نظر ہے۔ لہذا ہم نظمن کے اکسی مفہوم کو تعنمن زعمی کہید سکتے ہیں۔

منطیقوں کے ایک اورگروہ کا عقبرہ ہے کہ کسی فروکا میر نفتمن نہ تو ان صفات بر شمل ہوتا ہے ہو اس کا تعراب میں بیان کی جاتی ہیں اور نہ ان صفات بر جو کسی صدکے استعمال کرنے وہ سے کے ذہن میں اس وقت موجود ہوں جبکہ وہ اکس مدکا نیال کررہ ہو۔ ان منطقیوں کے مطابق کسی شنے کا میر چی ہیں اس شے کی ان تمام صفات برمشتمل ہوتا ہے جرآج یہ معلوم ہر چی ہیں اور آئندہ معلوم ہوں گی۔ نفعین کے اس مفہوم کو تضمن حامع کی جا تھے۔

اگر تعنمی سے مراد کسی شے کی صفات سے متعلق مکمتی علم ہوتو ظاہر سے کہ رکھی پورسے طور پر حاصل نہیں بوک اے تضمن کے متعلق بر نظر بر

كى مىشىرىهى -

بنانج تضمی کے تعلق بهتری نظریہ بیں ہے کہ تضمیٰ کسی سنے یا فرد کی ان صروری صفات کو کہتے ہیں جن کی وجہسے اس فردیا شے کو وہ نام دیا جاتا ہے ہوکہ اس کا ہے اور جن کی عدم موجودگی میں اس شے یا فرد کو وہ نام نہیں دیا جا جا گا۔

تعبيرا درنضمن كايامي تعلق:-

تعبیراورتضمن میں تعلق معکوسس (Inverse Relation) بایا میاناہے۔ بعن اگر تعبیر کو بڑھا یا جائے تو تضمن میں کی واقع ہواتی ہے اوراگر تعبیر کو کم کیا جائے تو تعبیر کو کم کیا جائے کو تعبیر بڑھ ما تا ہے۔ اسی طرح اگر تضمن کو بڑھا یا جائے کو تعبیر بڑھ حاتی تو تعبیر بڑھ حاتی ہو تعبیر بڑھ حاتی ہے دو سرا گھٹتا ہے اور ایک گھٹے ہیں دو سرا بڑھ تا ہے اور ایک گھٹے ہیں۔ دو سرا بڑھ تا ہے اور ایک گھٹے ہیں۔ دو سرا بڑھ تا ہے۔ تعبیرا در تعنمی کے اس تعلق معکوس کو ہم متعلق صدو و میں۔ دوسرا بڑھ تا ہے۔ تعبیرا در تعنمی کے اس تعلق معکوس کو ہم متعلق صدو د



ان متعلق حدود میں ہم ہر و سکھتے ہیں کر انسان کی تبییر جیوان کی تعبیرے

کم ہے۔ طلب کی تعبیرانسان کی تعبیرسے کم سے کالیج کے طلب کی تعبیرطلب کی تعیرے کم بنے مگرانسان کا تضمن حیوان کے تضمن سے زیادہ ہے۔طلبہ كاتغمن انسان كي تغنمن سے زياده ب اور كالے كے طلبہ كاتفنمن طلبر كے تضمن سے زیا دہ ہے۔ ہوں جوں نعبیر صلتی جاتی ہے تصمن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بالفاظ دیکر حول موں تضمن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تعبیر گھٹتی جاتی ہے۔ انسان کی تعبیر دیسی انسانوں کی تعداد) حیواں کی تعبیر دیسی حیوانوں کی تعداد) سے کم ہے۔ طلبری تعداد انسانوں کی تعدادسے کم ہے اور کا لیے کے طلب کی تعداد طلبری تعدا دسے کم سے - لیکن انسان کالعنمن جوان کے تضمن سے رہادہ ہے۔ حیوان میں جوانیت کی صفنت یا ان جاتی ہے اور انسان میں حیوانیت کے علاده انسان ہوسنے کی صفعت تھی ہائی جاتی سہے۔ طلبرکا تصنمن انسان سمے تضمن سے زیا وہ سہے ۔طلب میں انسان کی تمام صفات کے علاوہ طالب علم مونے ك صفت عجى بائى عباتى سب ـ كاليج كے طلب كا تضمن طلب كے تعنمن سے زبا وہ ہے۔ کالج کے طلبہ میں طلبہ کی تمام صفات کے علاوہ کالج کے طالب علم مونے كى صفيت مجى يائى حاتى سے -

اگریم نیچے سے اوپری طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوں ہوں تعیر راجی حالی سے تصنین کم ہوتا جاتا ہے۔ کالج کے طلب کے مقابلے ہیں طلب کی تعداد زیادہ ہے۔ طلب کے مقابلے ہیں انسانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ طلب کے مقابلے ہیں انسانوں کی تعداد زیادہ ہے مقابلے ہیں طلب کی مقابلے ہیں طلب کی مقابلے ہیں طلب کی مقابلے ہیں طلب کی صفات کم ہیں۔ طلب کے مقابلے ہیں انسان کی صفات کم ہیں اور انسان کے مقابلے ہیں ور انسان کے صفات کم ہیں اور انسان کی صفات کم ہیں اور انسان کے مقابلے ہیں عوال کی صفات کم ہیں۔ طلب کے میں حیوان کی صفات کم ہیں .

اس مثال کو مندر مبرزیل دا زوں سے بھی واضح کیا جا سکتا ہے۔

دائرے تجبر کو نا ہر کرتے ہیں اور حروف لا، ب، ج، د تصنمی کو.



ايب اورمثال ليحيه!-

مینر گول میز ا سباه رنگ کے گول میز

ہوسنے ادرگول ہوسنے کی صفات سکے علا وہ سیاہ ہونے کی صفت تھی باقی معاتبہ سر۔

بینانچ مهم دیکھتے ہیں کہ اگر تعبیر کم کر دی جائے تو تفتمی بڑھ حاتا ہے اور اگر تعبیر بڑھ حاتا ہے اسی طرح اگر تفتمی بڑھا دیا اگر تعبیر بڑھا دی جائے تو تعبیر بڑھ حاتی ہے ۔ اسی طرح اگر تفتمی بڑھ حاتی ہے ۔ حاسے تو تعبیر بڑھ حاتی ہے ۔ تعبیرا و ترفتمی کے ہم موجاتی ہے ۔ تعبیرا و ترفتمی کا باہمی تعلق کے سلطے ہیں مندرجہ ذیل با تیں یا و درکھنی جائیں ۔ استعبرا و توقعمی کا باہمی تعلق دو دکی مدوسے جن میں جاعتوں مدوسے خا مرکیا جاسکتا ہے ۔ لیعنی ایسی عدود کی مدوسے جن میں جاعتوں کی ترتیب بحثیث بڑی اور جھو کی جماعت بین میں جاعت ہوان کی ترتیب بحثیث بڑی اور جھو کی جماعت بیں اور اس کے جماعت بیں شامل ہے ۔ انسان کی جماعت بیں شامل ہے ۔ جاعت بین انسان کی جماعت بیں شامل ہے ۔ جاعت بین انسان کی جماعت بیں شامل ہے ۔ جاعت بین انسان کی جماعت بین شامل ہے ۔ جاعت بین اور انسان کی جماعت بین شامل ہے ۔ جاعت بین اور انسان کی جماعت بین شامل ہے ۔ خامہ میکن ہو جاعت میں اور انسان کی جماعت بین شامل ہے ۔ جاعت بین اور انسان کی جماعت بین شامل ہے ۔ خامہ میکن کی بڑھنا اور گھنا اور

۷- تعبراورتفنمن کے باہم تعلق کے سیسلے میں ہم صوت یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک کے برخصنے سے دو سرے میں کمی واقع ہوتی ہے اور ایک کے گھٹنے
سے دو سرے میں زیادتی واقع ہوتی ہے مگران کی کمی اور زیادتی میں کوئی خاص تناسب (Ratio) ہندیں پایا جاتا ۔ ہم یہ نہیں کہ سکتے کم اگر تعبیر ڈگن ہوجانے نوتفنمن آ دھا دہ حبائے گایا تفہمن وگنا ہوجائے تو تعبیر انجیرارتھی دہ حبائے گا ۔ ہم سکتا ہے کہ ایک صفت کے برخصانے سے تعبیر میں تقویری کمی واقع ہو اور ایک اورصفت کے برخصانے سے نیادہ میں تقویری کمی واقع ہو اور ایک اورصفت کے برخصانے سے نیادہ

کی واقع ہو۔ مندر جرزیل مثالوں کو دیکھیں۔ اومی ايمان دارآدى سفيراً ومي آ دمی میں سفیدی کی صفیت کا اضافہ کرنے سے تبہر کم ہوجائے گی اسی طرح ا وی میں ایمان داری کی صفت کا اضافہ کرنے سے تھی تعبیر کم موجائے گ مر دونوں صورتوں میں تعبیرا کیا۔ مبسی کم نہیں ہوگی ۔ دوسری صورت بین تعبیر مهای صورت کی نسبت زیا ده کم سوگی - ایمان دار آ دمی سفیدومیون سسے یقینا تعداد میں کم ہیں۔ سا۔ سم یہ دیکھ سے ہیں کہ صفات ربعی تفنمن ) کے برط صانے سے تعداد دلعنی تعبير كمثني ہے۔ ليكن اگركسى جماعت بين ايسى صفت كااضا فركيا جائے. بحداس جما عت کے تمام افراد میں یا ٹی ماتی ہو تو اس صورت بیں تعبیر بیں كونى فرق واقع نهيس موكا- مندرم زبل مثاليس ملا مظرمون -انسان بیں فانی بونے کی صفت کااضا فہ کرنے کے لیے تعبیر کم نہیں ہوگی كيونكه يرايك ايسى صفت سيع بوتمام انسانوں بيں بائى ماتى سيع فالى انسانوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے کم نہیں ہوتی - اس عرح وائروں میں گول موسنے کی صفت کے را مصانے سے نعدا دیں کولی فرق واقع نہیں

ہوتا کیونکہ کول ہونے کی صفت تمام دائروں میں بالی جاتی ہے۔ کول دارسے تعدادیں داروں سے کم نہیں ہوئے رجب ہم انسان بین فانی ہونے ک صفت کا اضا فرکرستے ہیں تو در اصل بیکسی نئی صفت کا اضا فرنہیں ہوتا ۔اسی طرح سبب دائروں میں گول ہونے کی صفت کا اضافہ کیا جا تا ہے تو یہ کھی در اصل کسی نئی صفعت کا اضافه نهیں ہوتا - اسی سلیے تعبیر بیس کوئی فرق وا قع نهیں ہوتا ۔ انسان اور فانی انسان ہیں محض تفظی فرق ہے۔ صفات كافرق نهيس - دراصل به دو مختلفت صرودنهيس - سكين انسان اور ايماندار ا نسان دو مختلفت حدود بین - انسان بین ایمان دادی کی صفت کااضافر كرف سے ہم ايك نئ مد دين ايمان دارانسان، بناتے ہيں اوراس سیے تعبیر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جنالخ حبب تک تعبیراور تصنمن کے تغیر كى وجهرس ايك نئى صدىنرست ان بين كوئى نيادتى ياكى واقع نهين موتى -ولالت افرادي ديعني تعبير) اوردلالت وصفي ديعن تمنين) میں سے فوقیت کسے ہے ؟ :-

رجب ہم کسی حدکو استعمال کرتے ہیں تو ہما درسے ذہی ہیں ہے اس خوری فردیا ہے کا خیال آتا ہے ہو اس حدک ام سے کپاری جاتی ہے اور بعد ہیں ان صفات کا جواس شے ہیں یائی جاتی ہیں ۔ مثلاً جب ہم لفظ آوی ہولئے ہیں یا شخط اس شے ہیں یائی جاتی ہیں ۔ مثلاً جب ہم لفظ آوی ہولئے ہیں یا شخط ہوں اور ہو جن ہیں ہیں ان افراد کا خیال آتا ہے جنھیں آوی کہا جاتا ہے اور بعد ہیں ان صفات کا ہوا دمی ہیں یائی ہماتی ہیں ۔ یعی پہلے ان اور بعد ہیں ان صفات کا ہوا دمی ہیں یائی ہماتی ہیں ۔ یعی پہلے اور بعد ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی صفات کی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی دوجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی دوجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی دوجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی دوجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی دوجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی دوجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی دوجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی دوجہ سے دیا جاتا ہوں کی دوجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی دوجہ سے دیا جاتا ہوں کی دوجہ سے دیا جاتا ہوں کی دوجہ سے دیا جاتا ہوں کا دیا جاتا ہے کہ اس میں آوی کی دوجہ سے دیا جاتا ہیں دوجہ سے دیا جاتا ہیں دوجہ سے دیا جاتا ہوں کی دوجہ سے دیا جاتا ہوں کی

ہوسنے کی صفات بائی جاتی ہیں۔ استیاد کے ناموں کا انحصاران کی صفات پر ہوتا ہے۔ گویا تعبیر کا انحصار تضمن پر ہوتا ہے۔ آومیت کے بغیر کسی فرد کے سابے آدمی کہلانا ممکن ہی نہیں ۔ یعنی تضمی کے بغیر تعبیر ممکن ہی نہیں بینانچ منطق کیا طرسے تضمن کو تعبیر پر فو تیت حال ہے۔۔

# چفاب به من و دفایل الحمل

#### **PREDICABLES**

صدود قابل الحل کیا ہیں ؟ ہم یہ برطور سیکے ہیں کہ قضیہ موضوع محمول اور نسبت سکمیہ سے بتنا ہے ۔ اب سوال پیدا ہم تا ہے کہ محمول کو اپنے مومنوع کے سابھ کیا تعلق ہے ؟ موضوع اور محمول میں یا پی قسم کے تعلقات ممکن ہیں اور وہ میں میں بی بی قسم کے تعلقات ممکن ہیں اور وہ میں یہ ہے۔

(Genus)

(Species) Ed -r

(Differentia )

(Property)

(Accident) معرص

بو صدو دکسی فضیے بی محمول بن کمتی بین وه انهی پانچ افسام میں سے کسی ذکسی قسم میں سے ہوتی ہیں - بالفا کلیو دگیرکسی قضیے میں محمول موصوع کی باتیجنس یا نوع یافعیل یا خاصہ یا عرص ہوگا -

منس اورنوع:

ہم بچھلے باب میں بڑھ مدسے میں کہ دوسدودائیں میں اکس طرح متعلق ہو۔ سکتی ہیں کہ ایک کی تعبیر دوسری کی تعبیر میں شامل ہو۔ بعنی ایک بلجا ظ تعبیر بری جماعت مواور دومرمی بلیا ظرتبیر جھوٹی جماعت مور مثلاً جوان اورانهان۔
جیوان ایک بطی جماعت ہے جس میں انسان کی جماعت شامل ہے۔
اور انسان ایک جھوٹی طبح اعت ہے جرحوان کی جماعت میں شامل ہے۔
ایسی بطی جماعت کو جس میں جھوٹی جماعت میں شامل موں حبنس کہتے ہیں۔اور
ایسی بطی جھوٹی جماعت کو جوایک بطی جماعت میں شامل مونوع کہتے ہیں۔
ایک جھوٹی جماعت کو جوایک بطی جماعت میں شامل مونوع کہتے ہیں۔
حیوان اور انسان اکبس میں حبنس اور نوع ہیں۔ حیوان حبنس ہے اورانسان
امن کی فوع۔

ليكن به ياد ركھنا جا ہے كہ جنس اور نوع كا فرق محض ايك اضافي فرق (Relative Difference) سیے کیزیکہ ایک می حد سک وقت جنس کھی موسکتی سے اور نوع کھی۔ مثلًا انسان جو ان کے مقابلے ہیں نوع ہے مگر طلبہ کے مقابلے میں منس ہے۔ ایک جماعیت ایک البی جماعت کے لیے ہواس سے چھولی ہو اور اس میں شامل ہو، جنس ہوتی ہے۔ اور ایک الیسی جا عت کے لیے ہواس سے بڑی مو، ادر حس می وہ نود شامل ہونوع ہوتی ہے۔ اگریم حجوتی جماعتوں بینی الواع سے بڑی جماعتوں بعنی اجناس کی طرف جائیں تو اُخریس ہم ایک ایسی جاعت کے بہتے جائیں گے ہوسب سے بڑی ہے اور ہو کسی بڑی جماعت کی نوع نہیں بن سکتی۔ ایسی وسے ترین جماعت کو جوتمام جماعتوں برسا وی موا در ہوکسی جماعت کی نوع نربن سکے منس عالم (Summum Genus) با منس الاجناس كية بن اسی طرح سب سے جیبوئی جاعت کوجی میں کوئی اور اس سے سجیوئی جما شائل ز ہو دیعنی ہوکسی جماعت کی جنس نہیں سکے) نوع سافلے Infima) (Species کتے میں رجن طرح جنس عالی ایک نوع نہیں بن علی کیو کمراس سے

آ دیرکوئی اور جماعت نہیں ہوتی ، اسی طرح نوع سافل حنیں نہیں بن سکتی كيونكه الس سے بيجے كوئى اور صاعب نہيں ہوتى - نوع سافلى تقسيم افراديس بوسكتى سب مكر جماعتوں میں نہیں مرکتی - مثلاً شكلوں (Figures) كى تقسيم سم مثلی ، دا رون استطیاون وغیره می کرست بین مثلتون کی تقسیم محصرتین جماعتوں میں موسکتی ہے:

ا- ما وى الاخلاع مثلثين (Equilateral Triangles)

4- ساوی الساقین شکتیر (Isosceles Triangles)

الم- مختلف الاضلاع شلتي (Scalene Triangles)

اب به تین جماعتیں انواع سافل ہوں گی-ان جماعتوں کو اور چھیوٹی جماعتوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا محض افراد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ المختصر حنس عالى وه برط ي مديو ي حباعث مهوتي مير جي سي جاعب کی نوع نزین سیکے اور نوع سافل وہ جھوٹی سے جھو لی جماعیت ہوتی سیے بو کسی جماعت کی جنس مزین سکے بیتنس عالی اور نوع سافل کے درمیان وابناس اور انواع برتی بی انحیس استاس متوسط (Subaltern Genera) اندر الواع متوسط (Subaltern Species) کہتے ہیں واگر ایک سنس اور

ایک نوع ایک ووسری کے قریب ہوں تو وہ ایک دوسری کی حبس قریب

(Proximate Genus) اور لفرع زب (Proximate Genus)

کہ ل تی ہیں ، اور اگر وہ ایک دوسری سے دور میوں تو ایک دوسری کی جنس لعبد (Remote Genus) اورلورع بعيد (Remote Genus) كملاني

میں - شلاً سیوان انسان کی جنس فرمیب اور انسان حیران کی نوع قرمیب سہے -

مرطله حوان کی نوع بعیدا در حوان طلبری جنس بعیدسے.

م یر پڑھ سے ہیں کہ مبنس کی تعبیرنوع کی تعبیرسے وسیع تر ہوتی ہے۔ مثلاً مجوان انسان کی جنس ہے اور انسان ہموان کی توع ہے۔ میوانوں کی تعداد انسالوں کی تعدا دسسے زیا دہ سے کیونکر انسانوں کے علاوہ اور تھی جوان ہیں۔ اس طرح جوانوں سے مہا نداروں کی تعداد زبادہ ہے کیونکہ سی نداروں کی جماعت میں جوانوں کے علاوہ نیا تات کھی شامل ہیں۔ تعیمی لبنی جس نوع سے و بیع تر ہوتی ہے مگر تضمن میں نوع اپنی جنس ہے وبیع تر ہوتی ہے۔ مثلًا نسان ہو جوان کی ایک نوع سے ملحاظ ولالت افرادی سجیوان سے کم ہے مگر بلی طرول لت وصفی سجوان سے وسیع ترہے ۔ حیوان میں حیوانیت کی صفت یائی ماتی ہے مگرانسان میں حیوانیت کے علاوہ ا نسانیست کی صفیت بھی یا لی جاتی ہے۔ برتو ہم پھیلے باب ہیں رہم صابی ملے بین کر تعبیر کے کم ہونے سے تفنمن رطھنا ہے اورتفنمی کے کم ہونے سے تعبیر بشر صتى سب - لهذا اگر لوع كى تعبير صبى تعبير كى كى تعبير كى كى تعبير كالفنم جنس مصلفني ست زيا ده بوكا اور اكر صنس كي نعيبر نوع كي تعيير سے زياده ہے تو تقيناً منس كانصنى نوع كي تضمن سے كم بوكا .

المختصر ولالبت افرادی بینی تعبیر کے لحاظ سے نوع اپی جنس رہما وی ہوتی ہوتی المختصر ولالبت افرادی بینی تعبیر کے لحاظ سے نوع اپی جنس رہما وی ہوتی ہوتی ہے اور ولالت وصفی بینی تصنی کے لی طرسے بن اور ولالت وصفی بینی تصنی کے لی طرسے کی ان سے مراد ہمیشہ ما جنبی سے ۔ مبنس اور نوع کے متعلق میر یا در کھنا جا ہمیے کہ ان سے مراد ہمیشہ ما جنبی

بخران بین -

ہم سنے ابھی پڑھا ہے کہ نوع کا نفتمن ابنی بینس کے تفیمن سے وسیع تر ہونا ہے۔ انسان (بوکہ بیوان کی نوع ہے) کا نفیمن بجوا نبیت اور نعقل

(Rationality) ہے اور جیوان کا تضمی جو انبیت ہے۔ ہی کھ توع کا تعنمن جنس کے تضمن سے زیادہ موتا ہے ابذا ظاہرہے کہ نوع میں جنس کی تما) صفات کے علاوہ کھے اور صفات کھی یائی جاتی ہی ہواسے سنس سے ممیز كرتى بين - يرصفات بو نوع كو اس كى حنس سے ميزكرتی بين فصل كهلاتی ہیں۔ انسان کی دوصفت ہج اُسے سیوان سے میز کرتی ہے انسان کا تعقل ہے۔ لذا تعقل انسان کی فعل ہے۔ اسی طرح مثلث کی فعیل ہے تین اُلاع كامونا كيونكه بهي صفت مثلث كواشكال سے بو مثلث كى سبنس ہے مميزكرتى ہے۔ بیں فصل سے مراد وہ صفت یا صفات ہیں ہوایک نوع اپنی جنس سے زیا دہ رکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر منس کے گفتمن اور نوع کے تضمن کے فرق کو فصل کہتے ہیں۔ فصل کسی نوع کونہ حرف اس کی جنس سے میزکر تی ہے بلکہ ویکر انواع سے بھی ہجراسی جنس کے مالخت میں ۔ مثلاً انسان اورور ندسے دونوں جوان کی انواع ہیں۔انسان اور در ندسے کی فصل ان کی وہ صفات ہوں گی جوا تغیں ایک دور سے سے ممیز کرتی ہیں ۔ جنا تنج فصل سے مرا د وہ صفت یا صفات میں ہو کسی نوع کو اکس کی جنس سے اور دیگر الواع سے ہو اسی جنس کے ماتحت ہی میزکرتی ہیں۔ تصل نوع برابر ب توع كا تصني منس كا تصني - نوع كا نصني برار جنس كا تعنمن جمع فعيل نوع ادر مبنس كا تعنمن رارسے زع كا تعنم ن في فعل تونا عبي يوان رميس اورانسان ( نوع) كى مثال سعد مندره با لا مساوات كى تشريح كريت بى -انسان كي نصل برابرسه يحيوانيت جمع تعقل منفي حيوانيت يعن تعقل.

انسان کا تضمی را رہے جیوانیت جمع تعقل دیعی جوانیت اورتعقل و حیوانیت اورتعقل المین جوانیت و حیوانیت و حیوانیت می این جوانیت و حیوانیت می این جوانیت و المنتقر فصل اس صفت یا ان صفات کو کہتے ہیں جو نوع کی صفات سے جنس کی صفات کی صفات کو میں ۔ اگر نوع کے تضمی یا صفات کو این سے اور توسل کو اور نصل کو ا

で・ひ = じ

ن = جبن

ج = ن . ف

خاصه

فاصرات صفت یا صفات کو کتے ہیں ہواگر پرتضمن ہیں بیان نہیں کی بہتیں مگر لاز ہو تو بہت ہو افغا کی بہت ہیں۔ مثلاً مثلت کے بین اور اس کے دوا صلاع مل کر نیر سے فیلے سے برٹے ہوتے ہیں اور اس کے دوا صلاع مل کر نیر سے مصلح سے برٹے ہوتے ہیں۔ بر صفات مثلث کا خاصر ہیں اور تمام مثلوں میں بالی بہا تی ہیں۔ اگر نے برصفات مثلث کے تضمن میں بیان نہیں کی جاتیں ، مگر پر سٹلٹ کے تعنمی ہیں۔ اسی طرح کھانا پیٹا ہونا ، مگر پر سٹلٹ کے تعنمی ہے لازمی طور پر نیکتی ہیں۔ اسی طرح کھانا پیٹا ہونا ، مرجا ، برٹ ھے فکھنے کے تاب جونا انسان کے خاصے ہیں۔ یہ انسان کی ایس صفات ہیں ہو انسان کی ایس مقراس کے تضمن صفات ہیں ہو انسان کی ایس کے خلمی میں بیان نہیں کی مباتیں مگر اس کے تضمن رسینی ہوتا ہے۔ اسے رایعیٰ حیوانیت اور تعقل ) سے لازمی طور پر تعلق دکھتی ہیں۔ بی مفاصے کی این کو ان معلی و میشیت نہیں ہوتی ملکہ یہ محف تضمی پر مبنی ہوتا ہے۔ اسے فر تو تعنمی پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے کسی شے کو فر تو تعنمی میں بر تا بیا کہ یہ تو تو تعنمی پر مبنی ہوتا ہے۔ اور نہ ہی اکس کے ذریعے سے کسی شے کو فر تو تعنمی میں بر تا بات کے اور نہ ہی اکسی کے ذریعے سے کسی شے کو

د پیگرانسنیا و سے ممیز کیا جاتا ہے۔ مثلاً انسان کو در ندوں سے اس کی تسل یعی تعقل سے مزکیا جاتا ہے نہ کراس کے خاصوں۔ سر۔ اسی طرح سبانان کا تضمن بان کیاما تا ہے توانسان کے خاصوں کو بیان نہیں کیا جاتا بلکانسان کی ان صفات کو بیان کیا جا تاہے ہو انسان اور اس کی بینس بینی حیوان ہیں منترك بین اور جن كی و مبرسے انسان كو حيران سے ميزكيا ما تا ہے۔ انسان کے تضمیٰ میں ہم حیوانیت اور تعقل رہ کرانسان کی فصل ہے ، کو بیان کرتے بیں مگرانسان کے خاصوں کو بیان نہیں کرتے۔ تاہم خاصے کا تضمی سے لاذمی طور رتعلق ہوتا ہے۔ جزیمہ خاصہ تضمن سے تعلق رکھتا ہے اور تضمن سے مراد ہے کسی نوع کی وه صفت یا صفات ہج اسے اس کی جنس سے ممیز کرتی ہیں اور وہ صفت ياصفات بحراس نوع اور اس سنس ميرمشترک طورېريا بي حباتي بين المنا نعاصرووقسم کا ہوسکت ہے یعنی نما صرفوعی (Specific Property) اورخاصهٔ مناسی (Generic Property) خاصبرنوعی وه ناصه موتا ہے ہوکسی نوع کی فصل سے تعلق رکھنا ہو۔ اور مناصر مبنسی وہ نماصہ ہوتا ہے بوکسی نوع کی جنس کے تصنمن سے تعلق رکھا ہو۔ مثلاً انسان کا پرا ھنا، مکھا، سوینیا «همچینا ، خاصه نوعی میں کبیر مکہ میر انسان کی فیصل لینی تعقل سیے تعلق ر کھتے ہیں۔ گرانسان کا کھانا، بینا، سونا، خاصر حنسی ہیں کیونکہ برانسان کی جوانیت بعنی انسان کی منس رحوان) کے نضمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ

رو صفات ہیں ہجانسان اور حجوان میں مشتر کے طور رہائی طاقی ہیں۔ وہ صفات ہیں ہجانسان اور حجوان میں مشتر کے طور رہائی طاقی ہیں کیا فرق ہے ؟ بہاں ایک سوال بیرا مہز تا ہے کہ نصل اور خاصے میں کیا فرق ہے ؟ اگر نصل کسی فرد کے لیے حروری مہوتی ہے تو کیا خاصہ کسی فرد کے لیے

صروری نہیں ہوتا ؟ مثلاً مثلث سے یہ اس کی فصل بینی نین اضادع کا مونا صروری ہے۔ میکن کیا مثلث کے بلیے اس کے خاصے ربینی میں زاولوں کا ہونا یا تبینوں زاویوں کا دو قائموں سکے ساہر ہونا ) حروری نہیں ؟ اس کا بحاب برسے کسی فرد کے لیے اس کی فصل اور اکس کا نماصہ دونوں بکساں طور رہے مروری ہوستے ہیں۔ ان میں فرق صرف برسے کہ فصل توتضمن بیشابل موتی ہے مگرنیا صرفضمی سے انوز کیا جاتا ہے۔ خاصر جیسا کہ مم را دھ سے بيس ابني على وحشيت نهيس وكهتا ملكرتضمن رسيس من فصل بحي شايل مبوتي سيسيم برمبن ہوتا ہے۔ سبب مهارسے زمن بین کسی فرد کا خیال آیا ہے تو سب سے پہلے اس کی فصل ہمارسے زمن بیں آتی ہے اور اکس کا ضاصہ باتو ہمارسے ذہبن بیں بالکل نہیں آتا یا بعدیس آتا ہے۔ مثلاً مثلث کے متعلق فوراً ہمارسے ذہن میں اس کی فصل ربینی تین اصلاع کا برنا) أن ہے مثلث کا فاصد دبین اس کے نین زاولی كاوو فالموں كے برابر سونا اور اس كے كسى دواصلاع كا تبسرے صلعے سے بڑا مونا) ہورسے ذہن میں بعد میں آنا ہے یا بالک نہیں آنا۔

عمر عست با فرد کے نفتی کا جزوم یا فرد کی وہ صفیت ہوتی سے ہجراز تواس جماعیت یا فرد کے نفتی کا جزوم وا در مذہی اکس کے تفیمی سے الحذ کی جا سکے ۔عرض ایسی صفیت کو کہتے ہیں ہج کسی جماعیت یا فروہیں اتفاقی طور پر موجود ہو ا در بھ کا اِکس جاعیت یا فرد کی اسمیدیت سے کو ل نعلق نہ ہو۔ بالفاظِ دیگر یہ ایسی صفیت ہوتی ہے جوکسی جماعیت یا فرد کے لیے فرودی یا مازم نہیں ہوتی ا در جس کی موجودگی یا عدم موجودگی سے اس جماعت یا فرد کی اصلیت ہیں کوئی فرن نہیں ٹر تا رہتاگا اگر کوئی دی صفیدیاسیا ہ مذہبی موتود کھی آدمی بوسکناہے۔ انسان کا تضمن اس کی جوانیت اور تعقل میں اور اس کا دنگ من قواس کی مبنوانیت سے اخذکیا عباسکنا ہے اور نراس کے تعقل سے۔
عرص ایک جماعیت (Class) کا بھی ہوسکتا ہے اور ایک فرو
(Separable) کا بھی۔ اس کے علاوہ عرص فارق (Individual)
کبی ہوسکتاہے اور غیر فارق (Inseparable) بھی ۔ جیا بخیر عرص کی مندرج ذیل جیار قبیں ہیں۔
المصادرہ ذیل جیار قبیں ہیں۔

١- جماعت كاعرض فارق -

(SFPARABLE ACCIDENT OF A CLASS)

٢- جماعت كاعرض غيرفارق -

(INSEPARABLE ACCIDENT OF A CLASS)

٣- فرد كاعرض فارق -

(SEPARABLE ACCIDENT OF AN INDIVIDUAL)

٧- فرد كا عرض غيرفارق

(INSEPARABLE ACCIDENT OF AN INDIVIDUAL)

کسی جماعت کاعرمن فارق وه عرمن ہوتا ہے ہواس جماعت کے کچھ افراد میں تو موہود ہوا در کچھ ہیں نہ ہو۔ مثلاً گتر کا کسیا ہ ہونا۔ اُ دمیوں کا امیر ہونا۔ کھھ کے سیا ہ ہوستے میں اور کچھ کئے سیا ہ نہیں ہونے ۔ اسی طح کچھ اُ دمی امیر مہونے ۔ کسی جماعت کا عرض کچھ اُ دمی امیر مہونے ۔ کسی جماعت کا عرض خیر فارق وہ عرص ہوتا ہے ہو اس جماعت کے تمام افراد میں موہود ہو۔ مثلاً کو وں کا سیا ہ ہونا۔ بگلوں کا سفید مہونا۔ تمام کو تسے سیا ہ ہوتے ہیں اور تمام سفید مہونا۔ تمام کو تسے سیا ہ ہوتے ہیں اور تمام سفید موسنے ہیں۔

کسی فرد کاعرمی فارق وہ عرص ہوتا ہے ہو تندیل کیا ما سکے یا ترک محيام سك . مثلاً كسى آدمى كانام يا ندمب يا ببيته ويزه - كسى فرد كا عرض غیرفاری ده عرمن موتا ہے ہو تبدیل یا ترک رز کیا جاسکے - منلا کسی اُدمی كى تاريخ ببداكش يا حاسم بيداكش يا ولدمين وعنره-ظامرے كه عرص ، فعل اور نما صے دونوں سے مخلف ہوتا ہے ۔ بین تو فصل کی طرح تضمی کا جز وہو تاہے اور نہ می نماھے کی طرح تضمیٰ سے اخذ کیا جاسكا ہے ۔ اسے كسى جماعت يا فردسے بغيراكس فرديا جماعت كى اصليت می فرق ڈالنے کے دور کیا جا سکتا ہے۔ مگرفعل اور خاصے کوکسی جماعت یا فررسے دور تہیں کیا میا سکنا ۔ بعض او قابت کسی جماعت کے عرص غیرفارق ا دراس کے خاصے میں تمیز کرنامشکل ہوتا ہے۔ دونوں ان دوبا توں میں ایس و در سے سے مشاہ میں دا) دونوں کسی جماعت کے تمام افرادیں پائےجاتے بیں اور رہ) دونوں تضمن میں بیان نہیں سکے جاتے۔ مگر دونوں بر فرق یے كفاصه ترتضمن سے انفذكيا ماسكانے مين عرض غيرفارن تضمن سے اعذبين کی ماسک اناظر دیگر تصنی می خاصے کی توویم (Reason) یان میان سے مگر عون غیر فارق کی وجر نہیں یائی جاتی ۔ انسان کے سویسے اور سمجھنے ر ہواس کے خاصے میں) کی درم اس کے تعقل میں یا فی طانی ہے اور اس کے فا فی مبوسے رفانی مبونا بھی انسان کا خاصہ ہے کی وحراس کی جوانیت میں مائی حاتی ہے اہم یہ بڑھ ھے ہی کہ جوانبیت اور نعقل انسان کا تضمن میں كين كسى فردى ماريخ بدائش باجامي بدائش با ولديت كى وجرنه تواس کے تعقل میں یانی کیاتی ہے اور مزمی اس کی حدانیت میں . سونکہ خاصے

صروری اور لازمی صفات ہوتے ہیں لہذا ان کے متعلق ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ ان کا کسی جماعت یا فرد میں ہو تا لازم ہے۔ لیکن ہو نکہ عرض عیر فاد ق کون ایسی صفت نہیں ہوتی ہو کسی جماعت یا فرد کے لیے لازمی ہو لہذا اس کے متعلق ہم محض میں کہ سکتے ہیں کہ وہ ہے۔

مہم نے اس باب ہیں میر پڑھا ہے کہ محمول کو اپنے مرصوع کے ساتھ یا نے بھم سے نعلقات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے مبنس اور فوج سے مراد تو ہا عنیں ہوتی ہیں۔ اور باقی تینوں دیعنی فصل ۔ نما ہے اور عرض سے مراد صفات ہوتی ہیں۔

كل شده مثاليل

۱- ا دمی سیجابی بین ر بونس)
۲- ا دمی سیجابی بین ر نوع)
۳- ا دمی عاقل بین رفصل)
۲- ا دمی عاقل بین رفصل)
۲- ا دمی کھانا ہفتم کرسکتاہے رفاصہ مبنسی)
۲- ا دمی کھانا ہفتم کرسکتاہے رفاصہ مبنسی)
۲- کچھا دمی مبدو بین رعرض فارق)
۲- ا دمی کس مبلہ میدا ہوتے بین رعرض فیرفارق)
۲- مثلث ایک شکل ہے رحبس)
۲- مثلث ایک شکل ہے رحبس)
۲- مثلث سکے تین اصلاع ہوتے ہیں رفعیل)
۲- مثلث سکے تین اصلاع ہوتے ہیں رفعیل)
۲- مثلث سکے تین اصلاع ہوتے ہیں رفعیل)

۱۱۰ مثلث ساتوی جماعت پی پشعائی جائی ہے رعمن بوسے کی تعلق ہے ؟

سوالے ؛ مندر جم ذیل تعنیوں ہیں محمول کا موضوع سے کیا تعلق ہے ؟

دا) کچھ اُ دمی ایما ندار ہیں دہ کچھ حیوان گھوڑے ہیں دہ ) یہ آ دمی کم اربل کو پیدا ہوا تھا دہ ) نمام لاڑھے بیچے ہاں باپ کے لیے تکلیف دہ مجھے ہیں رہ ) مساوی الزاویہ ہوتی ہیں رہ ) وہ میز میں رہ ) وہ میز سیا ہے ہے دی مساوی الزاویہ ہوتی ہیں رہ ) وہ میز سیا ہے دی مساوی الزاویہ ہوتی ہیں رہ ) وہ میز سیا ہے ہے دی کا لیے ایک اوارہ ہی در ) انصامت ایک نیکی ہے (۹) لاہور مغربی کی حاصہ رہ ) کا لج ایک اوارہ ہیے در ا) لاہور امرت سرسے جنوب لاہور مغربی کی طرف ہے در ا) اس شلف کے بینوں اضلاع ایک ایک ایک ایخ ہیں ۔

کی طرف ہے در ا) ما معن کا عرض فارق دم ) فرد کا عرض فارق دم) خرد کا عرض فارق دم) مبنس دہ ) مبنس دہ ) خرد کا عرض فارق در ا) ورکا عرض فارق در ا) فرد کا عرض فارق در ا) عرض فارق در ا) فرد کا عرض فارق در ا) عرض فارق در ا

سانواں باب

تغرلف

DEFINITION

تعراف كسے كہتے ہيں ؟ حبب بم كسي نے كى تعراف كرستے ہي توہم اس سنے کی وہ صفات بیان کرتے ہیں بن کی موہودگی اس سنے سکے سیے لازمی ہوتی ہے۔ السی صفات کو تصنمی کہتے ہیں۔ بیانچہ تعرافین سے مراد ہے کسی شے کا تضمن مان کرنا ۔ ایک شے میں بہت سی صفات یا فی جاتی بیں ۔ مگر حبب ہم اس سے کی تعرفیت کرتے ہیں تو اس کی تمام صفات کو بیان نہیں کرتے ۔ تعرافیت میں مرمت آئہی صفات کوشائل کیا جاتا ہے ہج کسی شے سے ایے جزوری ہوتی ہیں اور جن کی عدم موجو ذکی میں وہ شے وہ نہیں ہوسکتی ہے کہ وہ ہے۔ مثلاانسان کی تعربیت کیں رید کہنا کا فی ہے کانسان حيوان عاقل سے معیوان مونا اور عاقل مونا انسان کے سیے ضروری صفات يبي - اگر كو في سنے بيوان مذہوا ورعافل نرہوتو مهم اسے انسان نهيں كه سنے-انسان كالضمن الني دوصفات برمشتمل سب - لهذا انسان كي تعرليب مين الني ووصفات کا بیان کرناکا فی ہوگا ۔ انسان کی دیگرصفات رمثنگا س کا سونا ، کھانا، بینا، سوسینا، سمجھنا، مکھنا، برلم صنا وغیرہ وغیرہ انہی دوصفات سے ا خذكى حاسكتى بين - اليسى صفات اگريي تضمن رميني موتى بين منظر الخيبي تضمن میں میان نہیں کیا ماتا ۔ بس کسی تخص کی تعرافیت سے مراد اس سنے کی وہ صفات

بین مجواس کے لیے فٹرور تھے (Necessary) اور کافی (Sufficient)

ہوں ۔ اور بچ نکہ ایسی صفات کو تضمیٰ کتے ہیں لہذا تعرفیت سے مراد

کسی سنے کا تعنمیٰ ہے ۔ منطق کے لئے تعرفیت کا مشلہ دراصل معرود سکے تضمیٰ کی تعیین کا مشلہ دراصل معرود سکے تضمیٰ کی تعیین کا مشلہ سے ۔

تعرلیت کی صرورت او راهمیست ،-تعربيت كامقصد بهمارست الفاظيا حدود كمصفهوم كوواضح كزا بونا ہے۔کسی گفتگویا بحث میں مدود سے مفہوم کی تعیین کے بغیر صحیح فکر مکن مهيل مويا - اسى سبنے سر كحن بين مسب سے سبيعے الفاظ يا حدودكى تعرف کی جاتی ہے۔ تعریف سے ہم حدودسکے معانی کی حدبندی کرستے ہیںاور اس طرح ان غلطبوں سسے زیے سکتے ہیں ہوا نفا ظرکے مہم ہونے کی وج سے بدا ہوتی ہیں۔ اگر بحث کرسنے والے اسنے الفاظ کی تعربیت کرسےان کے مفوم کونتعین کرلیں تووہ مغوبحثوں میں مبتلا ہوسنے سے نے سکتے ہیں۔ تعرليست الفاظ بالمحدود كمفوم متعين اوران كمصمنى صاحت بوجلت یں - ارسطو (Aristotle) نے سیج کہا ہے کہ تعربیت علم کی ابتدا اور انتہا سہے۔ تعرابیت علم کی ابتدار اکس لحاظ سے سے کہ کسی سنے کا علم حاصل کرسنے کے بیے ہیں اس سنے کا صاف اور واضح تصوّر جاسل کرنے کی مزورت ہوتی ہے۔ اور کس سے کا صاحت اور واضح نصوراس کی تعربیت سے حال مرة اسب - مثال ك طورير استاد حبب اين شاكر دول كومثلث كاسبق برطها ما جا بتاہے تو پہلے مثلث کی تعراجت بیان کرتا ہے۔ اگر وہ ایسانہیں كرسے كا تواس سے شاكر ديہ تمجھ ہى نہيں سكيں گے كروہ الحفيل كيا راها دا ہے۔ نغریب علم کی انتہا اس لحاظ سے ہے کم علم کا نصب العین اکشیاء

کی ملی تعریفوں کو س می کرنا ہے۔ کسی نے کی وہ تعریف ہوئم شروع میں كرتے ہيں بيں اس سے كے متعلق مكن علم نہيں وہتی اليبی تو بيب كوائنداني معراف (Provisional Definition) کے ہیں-ابدال تولین كالتقعدكي في كورترا النياوس ميزكرنا بوتاب والا تعراق تعرايات فواه وه کتنی بی می و اوروا من کیموں نہ ہو مین کسی نے کا میں علم تنہیں ویتی - ہوں بول سی سنے کے متعلق ہما را علم برطعتا ما تاہے ماری ابنا الی تعریفیوں میں ترميم ہو ل مانى ہے . اور بعد ميں ہو بھی وسعت ہماری تعرفیت بر ميدا ہونی ہے دو علم کی ابتدا نہیں ہوتی ملکہ انتہا ہوتی ہے۔ بنائے کھے تعرفیس ابتدائی ہوتی ہی اور مجھ آخری (Final) ایری بین مکل تعریفیں علم کا مفصور ہوتی میں۔ تعریف علم کی انتہاں معنی میں ہے۔ تعرافي كس طرح وطنع كي ماني م (? How is Definition formed!) بم يرز مرسط بن كر تعريف كالم معرود كم مفهم كي تعيين يعني ال كے تعنمن کی مدندی کرنام - ظاہرے کریکام کوئی آسان کام نہیں۔ تعریف من مين كس سف كالإرافعنس سان كرنا برقام عن ده صفات بيان كرنا بوقى یں جو کسی شے کے بیے حزوری اور کافی ہوں۔ ایس منات کا علم ماحل کرنے کے لیے میں مندرجہ ذیل باتوں کو ملحظ رکھنا رہ اے۔ (۱) بحب ہم کسی تھے کی تعربیت کرتے ہیں تو بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے اور دیگر اکتیادیں ہواسی نے کی جماعت میں ثبا بل ہی کو نسی صفات مزرک میں۔ بالفاظ دیگر میں اس جا عت کے بھی کی بم تعراف وضع کررہے ين إنماننده افراد كرجم كزما برئا ب- ان كالبخور مشابده كرما بوئاب- اور بجران کا موازر کرکے ان صفات کو معلوم کرنا ہوتا ہے جوان سب افراد

ين مشترك بين - نعيكن وه تمام مشتركه صفات تعرليب مين ميان نهيل كي مجاتيس -ان بین سے بہت سی صفات نما ہے ہوتی ہیں اور بہت سی عرض غیر فارق ۔ بونكه اليسي صفات تضمن نهيس موتيس لهذا تعرليف مي المضي نظر انداز كياماتات. (۷) ہمیں کسی جا عمت سکے رحب کی ہم تعرایت وضع کرستے ہیں ہنما نندہ ا فرا د ہی کو جمع کرنا نہیں ہوتا بلکہ مخالعت یا مشتضاد جماعت یا جماعتوں کے افراد كو بھى جمع كرنا مرتا ہے۔ ان دونوں مخالف جماعتوں كے افراد كامقابر كرك بہیں یہ دیکھنا ہوناہے کہ وہ کونسی صفات ہیں جن ہیں وہ آبیں میں ختلف ہیں۔ بہال بجربه بإدر کھنا جا ہے کہ تعربیت میں وہ تمام صفات جن میں وہ افراد آپس میں مختلف ہوتے میں بیان نہیں کی مباتیں - صرف انہی اختلافات کو بیان کیا حا کا ہے ہو دنروری موں بین کسی جا بحث کا طغرائے امتیازموں۔ بہلے عمل سے ہمیں ان صفات کا علم حاصل ہونا سے جوکسی فرداوراس کی جما بعت کے دیگر تمام افراد میں مشترک ہیں ۔ دوسے عمل سے ہمیں ان میفات کا علم ماصل مِوْنا ہے ہوکسی فردیا جما محت کی اپنی خصومی صفات ہیں ۔ چنا نج ہمیں تعربین وضع کرنے کے سیے کسی جماعیت کے افراد کاموازنہ كرنا پرتا ہے ۔ مغالف جماعتوں سكے افرادسے اس جماعیت سكے افراد كامقابلہ کرنا پڑتاہے۔ مزوری اور بخرمزوری صفات میں تمیز کرنا پڑتی ہے۔ وغیرو وکرم تعرلین کے وضع کرنے کے سلسلے میں ایک قانون عموماً بیان کیا جاتا ہے اور وہ بہب کر تعربین مبنس اور فعیل پرشتمل ہم نی جاہیے۔ با نفاظ ویگر حبب بہیں کسی حدکی تعربیت وصنع کرنا ہوتی ہے تو ہمیں اس حدکی جنس قرمیں ا درفعل کو بیان کرنا میا ہیے۔ یعنی پہلے ہمیں یہ دیکھنا میا ہیے کہ وہ معدکس جماعت یں شایل ہے اور تھے رہے دیکھنا جا سے کہ اس حدکو کونسی صفات دیگر جماعوں

سے جواسی صدی مبسی میں شامل میں میزکرتی میں مبنین قرمیب سے مہیں ان مفات کا علم ما مسل ہوگا ہو کسی مدیس اور اس مدکی جماعیت کے دیگرافراد یں مشترک ہیں۔ فصل سے ہمیں ان صفات کا علم مامل ہوگا ہوکسی مدمیں اور وتكر منالعت جماعتوں كے افرادين مختلف بين -الس طرح بين كسى مدكى أن تمام مزوری صفات کا علم مما میل ہومیا تا ہے جن کر مہیں اس معرکی تعربیت میں بیان کرنا موتا ہے - مثال کے طور ہر اگر سم انسان کی تعربیت وضع کرنا ماہتے میں نوپہلے ہم انسان کی مبنی قرب لیں گے اور کھرانسان کی فصل انسان کی مبنس قرمیب ہے میوان - انسان کی فصل ہے عاقل ہونا - لہذا انسان کی تو بعیت بر ہوئی کہ انسان حیوان عاقب ہے۔ اسی طوح مثلث کی تعرفیت برہوگی كرية بين اضلاع كى ايك ملى سيد يشكل مثلث كى جنس فريب ہے أور وتين ا منلاع كا بونا ' مثلث كي فصل هي -

يس تولين برابس منس قريب جمع معل.

فواعدتولعيث (Rules of Definition) : تعرلعيت مندرم ذيل

قوا عد کے مطابق ہونی میاسیے -

يهلاقا عده ١- تعربيت مين تعربيت شده مدكا محمل تضمن سان كرنا جب ہم کسی مدکی تعراعت کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو کموظ در کھنا جا ہیے كداس مدسكے تعنمن سے زكرنى زيادہ صفت بيان كى بائے نه كم - ورنه وہ تعرف اس معدی بجاستے کسی اور معد کی ہوگی ۔ خپر منروری اور خپراساسی صفات کوتعراب میں شامل نہیں کرنا میا ہیںے اور صرودی اور اساسی صفانت کو مجھوڑنا نہیں

اگریم تشمن سے زیادہ یا کم صغات بیان کریں گے تو ہماری تعربیب مغالطے (Fallacies) پیدا ہوجائیں گے۔

رای اگر تعربیت بین تضمن سے کوئی زیادہ صفت شامل کی جائے تو وہ فالتو صفت باتو لا) خاصہ ہوگی یا دلا) عرض غیر فال ق بالا) عرض فالت صفت ہوگی ہو دا) اگر وہ فالتو صفت خاصہ ہوگی نووہ ایک ایسی صفت ہمرگی ہو فصل سے اخذ کی بجاسکتی ہے ۔ اور فصل کے علاوہ اُس کو بیان کرنے کی کوئی مفر درت نہیں۔ مثلاً انسان کی یہ تعربیت کہ انسان بیوانِ عاقل ہے جوفائی سے ایک صبح تعربیت مہدی ہوئی ہی سے ایک صبح تعربیت مہدیں۔

فانی ہونا انسان کا خاصہ ہے ہواس کی جوانیت سے اخد کیا جا سکتا ہے۔
انسان کو جوان کہنے کے بعد فانی کہنے کی عزورت باقی نہیں رہتی ۔اسی طرح
مثلث کی یہ تعربیت کہ مثلث ایک تین اضلاع کی شکل ہے جس کے تین زاویے
مثلث کی یہ تعربیت نہیں ۔ تین اضلاع کے علاوہ تین زاویوں کا ذکر

کرما حزودی بہیں ۔

(۲) اگر فالتوصفت عرض بخیر فادق ہوتو وہ تضمن کا سے حسہ نہیں ہوگی ۔

ہذا اُسے تعربیت یں شامل نہیں کرنا چاہیے ۔ مثلاً انسان کی یہ تعربیت کانسان

ایک حیوان عاقل ہے ہو منس سکت ہے یا ہوکسی جگہ یا وقت پر بیدا ہوتا ہے

ایک غلط تعربیت ہوگی ۔ انسان کا ہمنٹ ، اور اُس کا کسی جگہ یا وقت پر بیدا ہوتا ہونیا ایک غلط تعربیت ہیں ہجا گرجہ نمام انسانوں ہیں پالی جاتی ہیں لیکن انسان کے تضمی میں شامل نہیں ۔ لہذا وہ انسان کی تعربیت میں بیان نہیں کی جاسکتیں ۔

سا۔ اگر فالتو صفت عرض فادق ہو البین ایک ایسی صفت ہو ہو کسی ۔

ہما عدت کے تمام افراد میں نہائی جائے ) تو تعربیت وسعت کے لحاظ ہے ۔

انگ (Narrow) ہوجائے گا۔ الیں صورت بیں تعرفیہ کا اطلاق کسی جماعت کے تمام افراد پر بہر سانے کی بجائے حرف پندافراد پر بہر گا۔ با نفاظ وریگر الیں تعرفیت کے مافراد کو خلط طور پران کی ابنی جوت سے خارج کر دے گا۔ مثلاً انسان کی یہ تعرفیت کہ انسان وہ جوانِ عاقل ہے ہو مسلمان ہو، ایک غلط تعرفیت ہوگی۔ اس تعرفیت سے وہ انسان ہو مشلت کی یہ تعرفیت کی جماعت ایک جا سے بوس کے تین اصلاع ہر ابر ہوں ایک خلط تعرفیت کو جا سے مشلت کی ہے تعرفیت ہوگی۔ اس تعرفیت کے اسی طرح مشلت کی ہے تعرفیت ہوگی۔ اس تعرفیت سے وہ شاخت ہو مساوی الاضلاع نہیں مشلت کی جماعت میں دورج بی ہو جا بی کے۔ ان الاضلاع نہیں مشلت کی جماعت میں دورج بی مشلت کی جماعت میں دورج بی کے۔ وانسان کا انسان ہونا یا مشلت کا مساوی الاضلاع میں دورہ دورہ بی دورہ بی دورہ بی دورہ بی دورہ بی دورہ دورہ بی دورہ

مرنا ایک عرمی فادق ہے)

رجب اگر تعربیت بیں تعنمن سے کم صفات بیان کی مبائیں تو تعربیت تعربیت افراد ایسے افراد ایسے افراد کی بین شامل نہیں ۔ کوشا مل کرھے گی اور ایسے افراد کی بین شامل نہیں ۔ کوشا مل کرھے گی جو اس حد کی تعبیریا ولالت افراد می بین شامل نہیں ۔ مثلاً انسان کی یہ تعربیت کے کنو بھر انسان حیوان ہے ایک خلط تعربیت ہے کیو بھر اسان کی جمال بی جمالی تا انسان کی جمالی نوائل ہوجاتے ہیں اس کے معل بی انسان کی جمالی تا انسان کی جمالی عدت ہیں وہ جو ان مجمی شامل ہوجاتے ہیں اس کے معل بی انسان کی جمالی میں عدت ہیں وہ جو ان مجمی شامل ہوجاتے ہیں

جوانسان نہیں۔

غرنسیکه تعرلیت ایسی مونی جاہیے ہوتولیت شدہ مدیا جماعت کے تمام افراد برحاوی مبوا در ان کے علادہ کسی اور فرد برج اس جماعت میں شام افراد برحاوی بز ہو۔ با نفاظ دیگر تعربیت جامع اور مانع ہونی جاہیے۔ شامل بنیں ماوی بز ہو۔ با نفاظ دیگر تعربیت جامع اور مانع ہونی جاہیے۔ بعنی تعربیت افرادی ) ہیں بالکل برابر بعنی تعربیت اور براسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ تعربیت میں برتونفنمی میں برتونفنمی

سے زیا وہ صفات میان کی جائیں ترکم ۔

یہ دیکھنے کے لئے کہ کوئی تولیت مجام اور انع ہے یا نہیں ایک طریقہ اور دوہ یہ ہے کہ تعولیت اور تعربیت شدہ معداً ہیں ہیں متباول ہوں۔
ادر وہ یہ ہے کہ تعولیت اور تعربیت شدہ معداً ہیں ہیں متباول ہوں۔
اگریم انسان پیعربیت کریں کہ انسان سے اس طرح اگریم بر کہیں کہ شکت بین امنلاع کی شکل سے توہم بر بھی کہ سکتے ہیں کہ تین اصلاع کی شکل مشکت ہے۔ لیکن مبہ سکتے ہیں کہ تین اصلاع کی شکل مشکت ہے۔ لیکن مبہ سبب تعربیت وسیح یا تنگ ہوتو اس صورت ہوتعربیت اور تعربیت کریں کہ انسان کی یہ تعربیت کریں کہ انسان میں متباول نہیں ہوتیں۔ مثلاً اگریم انسان کی یہ تعربیت کریں کہ انسان می وان ایک وسیع تعربیت ہے کہ میوان عاقل انسان ہو ویہ ایک وسیع تعربیت ہے توہم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ میوان عاقل انسان نہو ویہ ایک نگ تعربیت ہے توہم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ میوان عاقل می مسلمان نہو ویہ ایک نگ تعربیت ہے توہم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ میوان عاقل می مسلمان نہو انسان ہے۔

المختر تعراف میں تعرافیت شدہ حدکا تضمی بیان کرنا جاہئے بیعنی سے نہ کوئی صفت کم اور نہ کوئی صفت نریا وہ بیان کرنا جاہئے بیعنی سے نہ کوئی صفت کم اور نہ کوئی صفت نریا وہ بیان کرنی جاہیے۔اگریم ایسا کریں گے تو تعرافیت یا وسیع ہو جائے گی یا تنگ ۔ تعرافیت صحح اس صورت میں ہوتی ہے جائے گی یا تنگ ۔ تعرافیت می کے اس صورت میں ہموتی ہے جائے وہ مبنی اور فعمل سے مرکب ہمو۔ البی تعرافیت اور تعرافیت اور تعرافیت مرکب ہمو۔ البی تعرافیت اور تعرافیت میں ہموتی ہے۔

حد أيس ميں متبادل ہو تی بين-

د وسرا قاعده به نعراف مهم ، مشکل اور سیده الفاظ مین مین مونی تعامیم م

مونی میاسیے -ترلید، تعرلیت شدہ صریسے زیادہ صاف اور واضح انفاظ بیں بر نی میاسیے - تعرلیت کا مقصد کسی صریحے مفہوم کو واضح کرنا موتاہے اور کی شام ہے۔ رو الم عصائے زندگی ہے ، بادشاہ رعایا کا باب ہے ، وزیر بادشاہ کا وستِ راست ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے ۔ زندگی مرمر کے بھے حانے کا ام ہے ۔

منطق کے نز دیک ایسی تعرفیوں کی کوئی وقعت نہیں۔
تعبیرا قاعدہ: تعرفین میں تعرفین شدہ حدکا نام بااس کے
میزادف الفاظ نہیں ہوسنے جا ہیں۔
تعرفین کا مقصد رہے کہ جس جبز کوہم نہیں جانتے اسے ایسے الفاظ

بیں بیان کیا جائے جن سے ہیں اس تے تعلق علم حاصل ہو۔ لیکن اگر ہر تعربیت بیں تعربیت شدہ ہیر کا نام با اس کا کوئی مترادف لفظ استعمال کر دیں تواہی توبیت ہما رہے علم میں کوئی اغا فرہمیں کرسے گی - مندر معرف بل تعربیت بلا حظہ ہوں ۔ مندر معرف بل اختا ہوں ہوا نصا ف کرسے - استا و اسے کہتے ہیں جس سے لیم بیان کی جائے ۔ نیکل نفر ہے ۔ برائ شرہے ۔ حاکم وہ ہے ہو حکومت کرسے ۔ سیالی سے بوسلنے کا نام ہے ۔ دیری بہا دری کا نام ہے ۔ مسلم وہ ہے جو اسلام کو طنف والا بوسلنے کا نام ہے ۔ دیری بہا دری کا نام ہے ۔ مسلم وہ ہے جو اسلام کو طنف والا

ہو۔شاعروہ سے بوشعر کیے.

(Fallacy of Circle in Definition) السى تعرففول مين معالط و دور (Circular Definitions)

برتولیف نود بی دوری تعراف کی ایک مثال ہے۔

بوتها قاعده : تعرلیت حتی الوسع متبت بهونی جاسیے . اگر تعربیت سلبی بو بعنی نفی میں بهوتو وه میں یہ تباسنے گی کرکولی بوزی

نہیں۔ میکن تعربین کا مقصد رہے کہ وہ ہمیں تناہے کہ کو لی چیز کیا ہے ملبی

تعربين سے بميں تعربيت شده بيرنے متعلق كونى متبت علم ما مل نہيں ہوتا.

لهذا البي توليس على لحاظ سے سے سود ہوتی ہیں - انسان کی یہ نغرلیت کرانسان

حبوان نہیں، نبکی کی ہے تعربیت کم نیکی بدی نہیں سیے فائڈہ تعربیب ہیں۔ کسی ہیز سے متعلق علم ماسل کرنا محف ہیں میا نیا نہیں ہوتا کہ وہ کیانہیں ۔ حب کسی حدکی

متبت تعراعيف أم كن بيونو "اس كي سبي تعراعيف كرنا معالط و تعراعيف من (Fallacy)

of a Negative Definition)

کین اگر کوئی حدمنی یا سلبی مہوتو اس کی سلبی تعربیت جائز ہے۔ مثلاکنوارہ وہتے ہو شادی شدہ نہ ہو۔ اندھا وہ ہے ہو دیجیوٹر کے ۔ویغیرہ ویغیرہ برخالطرِ متعربی سلبی اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جبکہ کسی متعبت حدکی سلبی تعربیت کی جائے۔

وه کونسی صدوریس جن کی تعراف مکن نہیں ؟

(LIMITS OF DUFINITION)

ہم یہ بیٹ میں میں کہ تعربیت کاکام کسی صربے تقنمن کوبیان کرنا ہوتا ہے۔

اور نفنمن کاعلم میں کسی صرکی جنس قریب اوراس کی فصل سے حاصل ہوتاہے۔
بالفاظِ دیگر جب ہم کسی صرکی تعرفیت کرتے ہیں تواس کے متعلق دو باتیں جانے
ہیں - اقول ہو کہ وہ صرکس جاعت میں شامل ہیں اور دو سرے یہ کونسی صفا
اس صدکو دیگر انواع سے ہواسی جماعت میں شامل ہیں ممیز کرتی ہیں تعرفیت کے وضع کرنے کے سلسلے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ تعرفیت برابہ ہے
منیس جمعے فصل کے ماس قانون سے یہ نتیج زبکاتا ہے کہ:ا- بجنس اعلیٰ کی تعرفیت ممکن نہیں ۔ تعرفیت میں تعرفیت شدہ صدکی جنس
میان کی جاتی ہے اور ہونکہ جنس اعلیٰ کی کوئی جنس نہیں ہوتی لہذا اس
کی تعرفیت نہیں ہوسکتی ہو

۲- اسمائے خاص (Proper Names) کی تعرفی ممکن نہیں کو لی میں کو لی کین کو لی میں کو لی کو لی کو لی کو لی کو لی کو لی میں کو لی کو

کے بخت ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہے۔ سادہ نرین نصورات بھی نا قابل تعربیت ہوتے ہیں۔ ابیسے نصورات کی تعربیت جو سادہ اور با سکل مدیمی ہوں اکسی سیلے نہیں ہوسکتی کر ہمیں ان سے زیا دہ سا دہ اور واضح الفاظ نہیں سلتے ۔ ایک سادہ تصور کی تعربیت لازمی طور رپر ماتومشکل الفاظ بیں ہوگی یا تعربیت دوری ہمرگی ۔ اسی سابے تو ہمئنل مشہور سے کرعیاں راہیر براں ۔

(DEFINITION AND DESCRIPTION) تعرلفت اورشبهم يو نكرمنطقي تعرلف كا وضع كرنا أسان كام نهيس بوتا لهذابم اين روزمره کی ذندگی میں استیاء کی منطقی تعریفیں دسنے کی بجائے محفی ان کی تشبیه رب اكتفاكرت بين مثلاً جب ايك بجربيسوال كزناس كم إلمقى كيابونا ہے تربم اسے یا بھی کی تصویر دکھاکر یا اگر یا بھی یاس کھرا ہوتواکسی کی طرف اشاره كرك برتلات بس كرا محتى اس قسم كا ما نور مهدتا ب - ابسا كرف سے بي كتل تو بوجاتى ہے. اور ممكن ہے دويا تھى كو آئندہ كشاخت كرسكے مكريه يا متى كى تعرفف نهيس موكى - اور اگر ممارسے باس نرتو يا كتى كى تصوير مير اور مزہی یا تھی خودموبور ہو نوہم سیے کو ہا تھی کی نمایاں محصوصیات بلائیں گے۔ مثلا بركر بائفي كالبسم بهبت بدا بتوتام اس كى حيار ستون نما ما نكبس بوتى ہیں۔ دورشے بڑے پاکھوں مصبے کان ہمرتے ہیں ۔ ایک لمی مونڈ ہوتی ہے۔ دو محبوتی جیوتی آ مکھیں ہوتی ہیں اور ایک جھوٹی سی دم ہوتی ہے۔ وغیرہ وینرہ میں ہاتھی کی تشبیہ ہوگی ۔ اس کی مددسے بھترا بن یا داور سخیل سے كام دے كر ہانفى كا ايك تعنور قائم كرسے كا . اور ممكن ہے اس كا برتفتور ہا كفى كو سهان ميں مدد تھى وسے - سكن يو يا تھى كى تعريب نہيں ہوگى - يا تھى كى تعريب یم محصن اکس کا تعنمن یعنی اکس کی وه صروری صفات بیان کی جانیل گی جن کی وجرسے وہ ما تھی کمان ماہے اور جن کی عدم موجود کی میں وہ ما تھی نہیں کملاسکا. ا محتی کی بخر فروری صفات جن کومم تشبیه میں بیان کرتے ہی تعربیت میں بیان

نهیں ہوں گی - تعربعین اورنشبیہ وومخنف عمل ہیں اوران میں مندرج ذیل دختان میں میں

ا۔ تعربیت میں صرف تضمن بعنی صرفری صفات بیان کی بیاتی ہیں مگر تشبیہ ہیں ضروری اور عفر صرفری تھی قسم کی صفات بیان کی جات ہیں۔ بالفاظ و مگر تعربیت میں مبنس اور فصل بیان کی جاتی ہیں۔ مگر تشبیہ میں ان کے علاوہ نما صے اور عرص بھی بیان کیے جاتے ہیں تیشبیہ کا تعلق صرف سطی اور نمایاں صفات سے موتا ہے اور تعربیت کا تعلق صروری اور اساسی صفات سے موتا ہے۔

۷- تعربین سے ہیں کسی بیز کا علم عامل موناہے مگرنشبید سے ہم اپنے ذہن میں کسی بیز کی محف ایک نے صور تا ام کرتے ہیں جس کی مدوسے ہم اس بیمز کوشنا خدت کرسکیں۔

م- تعرایت کی بنیاد فکر (Thought) پرموتی ہے دیکن تشبیعہ کی بنیا دادر اک۔ (Perception) یاد (Memory) اور تخیل بنیا دادر اک۔ (Imagination) برموتی ہے۔ تعربیت میں ہم کسی پیجز کی اندونی اور اصلی صفات کا تجزید کیے ہیں۔ دیکن تشبیعہ میں ہم کسی پیجز کی محفق ظامری اور نمایاں صفات کو متر نظر دکھتے ہیں۔

م - تغربیت حرف جماعتوں کی ہوسکتی ہے ۔ ایک فردکی نہیں ہوسکتی یمگر
تشبید ایک فرد کی بھی ممکن ہے ۔ مثلاً ہم انسان کی تعربیت کوسکتے ہیں
رانسان ایک جماعت کا نام ہے ، مگر مم کسی ایک انسان کی تعربیت
نہیں کر سکتے ۔ اسی طرح سا دہ اور بریسی تصورات کی تعربیت کمن نہیں ۔
مگر ان کی نشبیہ ممکن ہے ۔

۵- تعرلیت عام طور پر مخقر ہونی ہے۔ لیکن تنبیہ مقابلتاً طویل ہوتی ہے۔
مثلاً شلث کی تعرلیت مختقر الفاظ میں یہ ہوگی کہ مثلث تین اضلاع کی
شکل ہے۔ مگر اس کی تشبیہ یہ ہوگی کہ مثلث کے تین اضلاع ہو ہے
بیس ہی میں سے کوئی دواصلاع مل کرتمیہ ہے جینعے سے بڑھے ہوتے ہی
اور اس کے تین ذاویے ہوتے ہی جن کا مجموعہ دو قائم کی سے برابر ہو اے۔

## مل شده مثالیس

(۱) یہ تعربیت مشکل الفاظ ہے (۱۷) مغالط تعربیب سلبی دس وسیع تعربیت رسی استعارہ استعمال کیا گیا ہے د۵) دوری نعربیت د۷) اسمائے نعاص کی تعربیت نہیں ہوسکتی (۷) تنگ تعربیت (۸) استعمال کیا گیا ہے۔ تعربیت نہیں ہوسکتی (۷) تنگ تعربیت (۸) استعمال کیا گیا ہے۔

(۱) وسیع تعربین می مورس کے علاوہ اور بھی بہت سے مانور سواری کے کام آتے ہیں (۱) خاصر بیان کیا گیا ہے داا) استعارہ استعال کیا گیا ہے ۔

(۱۷) وسیع تعربیت سیجائی کے علاوہ اور نیکیاں بھی ہیں (۱۷) استعارہ استعال کیا گیا ہے درا) وسیع تعربیت سیجائی کے علاوہ اور نیکیاں بھی ہیں (۱۷) استعارہ استعال کیا گیا ہے درما) وسیع تعربیت (۱۵) ووری تعربیت (۱۷) سلی تعربیت (۱۵) استعالہ ایک فرد کی تعربیت نہیں ہوسکتی بیا نعربیت نہیں بنت بیسہ سے (۱۱) استعارہ استعالہ کیا گیا ہے ۔۔



ا در منطقی تفسیم سے مراد ہے کسی مدکی تعبیر کا بخزیر - بالفاظ ہے کسی جنس کواس کی افواع میں ربعی کسی ٹری جا كواكس كى مشموله محيوتى جماعتوں ميں) تقليم كرنا - مثلا أوميوں كى مسلما نوں ، مندووں ' سکھوں ویورہ میں تقسیم ایک منطقی تقسیم ہے۔ ادمی ایک بڑی ۔ ہے اورمسلمان ، ہندو، عیسانی ، سکھ و بنیرہ اس کی محصوتی جائیں (Enumeration) كتي بين منطق تقليم كو وتكر عملون سے جفيل عام طورر تقسیم می کهاما نام صا ف طورر میزگرنا میاسید - بریمل تین بین ا نخلیل سیط میسی (Physical Analysis) ما بعد الطبیعاتی مجزید نخلیل سیط میسید (Metaphysical Analysis) اگرکسی جماعت کواس کی بھیونی جماعتوں ہیں تقسیم کیا جائے تو وہ خلق تقسیم ہوگی - نیکن اگرکسی ایک فرد کو اکس سے مختلفت اجزایا سعنوں میں تقسیم کیا جائے تو دہ منطق تقسیم نہیں ہوگی بلکہ تحلیل طبعی ہوگ ۔ مثلاً اگر ایک ادفت

گراتس کے اجزابعنی سر، ناک ، کان ، وعیرہ بیں تقسیم کریں تو یہ ایک درخت

گراتس کی شہنیوں ، پتوں ، جرم وں وعیرہ بیں تقسیم کریں تو یہ ایک تحلیل طبعی ہوگی۔

نطق تقسیم ہمیشہ کسی جماعت کی ہوتی ہے ۔ فرد واحد کی نہیں ہوتی ۔

ما بعد الطبیعاتی تجزیہ میں کسی ایک فرد کو اُس کی صفات میں تعلیل کیا جاتا

ہے۔ مثلاً اگر ہم ایک اُدمی کا تجزیہ اس کی مختلف صفات ربعنی حوانیت ،

انسانیت دغیرہ ) میں کریں تو پین طبق تقسیم نہیں ہوگی بلکہ ما بعد الطبیعاتی بیجزیہ نہیں ہوگی بلکہ ما بعد الطبیعاتی بیجزیہ نہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے ہوگا ۔ منطقی تقسیم کا تعلق تعبیر سے موتا ہے ، نفتین یعنی صفات سے کہنے کہنے کے دو تعلق تعلق تعبیر سے کا تعلق تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کہنے کا تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کہنے کے دو تعلق تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کا تعلق تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کی تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کی تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کی تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کا تعلی تعبیر سے کا تعلق تعبیر سے کا تعبیر سے

گنتی بین کسی ایک جماعت کے مشمولدا فراد کوگن دیاجا تاہے۔ مثلااگر مہیں سے روں کی منطق تقسیم کرنے کے لیے کہاجائے اور ہم مختلف کسیاروں کے نام گنوادیں فویمنطق تقسیم نہیں ہوگی جلکنتی ہوگی منطقی تقسیم میں کسی جماعت کو اس کی چھو ٹی جماعت کو اس کی چھو ٹی جماعت کو اس کی چھو ٹی جاعت کو اس کی چھو ٹی جاعت میں کسی جاعت کو اس کی چھو ٹی جاعت میں کسی جاعت کو اس کی چھو ٹی

الفرض دا اسطعی نقسیم تعلق جماعتوں سے مؤتا ہے اور تحلیل طبعی کی الفراق

جبو ہے جماعتوں سے ہوتا ہے اور رگنتی کی طرح ، کسی جماعت کے افراد معہ شدہ موتا۔

منطقی تقسیم میں تقسیر سنگرہ جماعت اپنی جھوٹی جماعتوں بی سے م مراکب کے سیاے محمول بن سکتی ہے۔ سکین جھو ٹی جماعتیں تقسیر شدہ جاعت کے سے محمول نہیں بن سکتیں۔ حب ہم سے انوں کو گدھوں اور گھوڑوں میں تقسیم کرنے میں تو ہم کہ سکتے ہیں کہ گدسے سے ان بیں یا گھوڑے ہیں ۔

الکین ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ جوان گدھے ہیں یا جوان گھوڑے ہیں ۔

ما بعد الطبیعاتی ہتے رہ میں تعلیل شدہ فرد اپنی مشمولہ صنعات کے لیے محمول نہیں بن سکت میکن وہ صنعات اس فرد کے لیے محمول بن سکتی ہیں۔

مثلا حب نہم کھا نڈ سفید سے یا کھا نڈ مٹیھی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کرسفیدی مسکتے کرسفیدی کھا نڈسے یا مٹھاس کھا نڈ سفید سے یا کھا نڈ مٹیھی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کرسفیدی کھا نڈسے یا مٹھاس کھا نے مٹھاس کھا نڈسے یا مٹھاس کھا نڈسے یا مٹھاس کھا نڈسے یا مٹھاس کھا نے مٹھاس کے مٹھاس کھا نے مٹھاس کھانے مٹھاس کھا نے مٹھاس کے مٹھا

تحلیل طبعی میں جب ایک فرد اپنے مشمولہ الجزامین مقسم مونا ہے ورز تو وہ تحلیل سندہ فرد اپنے الجزاء کے لیے محول بن سکتا ہے اور نر وہ الجزا اس فرد کے لیے محول بن سکتا ہے اور نر وہ الجزا اس فرد کے لیے محول بن سکتے ہیں۔ حب ہم ایک درخت کواس کی بحرط وں ، شنیوں اور بیتوں میں تقسیم کرتے ہیں توہم نہ تو یہ کہر سکتے ہیں کر جڑی میں یا جہنیا ال درخت ہیں یا جے درخت ہیں اور نر بر کہر سکتے ہیں کر درخت بیں یا درخت بین یا درخت ہیں یا درخت ہیں اس کے مخلف سمتوں دبینی مر الج تھ شاگوں جب ہم ایک آدمی کی تقسیم اس کے مخلف سمتوں دبینی مر الج تھ شاگوں وغیرہ ، میں کرت ہیں تو میم نہ تو ہم کہ سکتے ہیں کہ سرا دمی ہے یا ہم تا کو می ہیں اور نہ ہی کہ سکتے ہیں کہ سرا دمی ہے یا اور می ہاتھ ہے ہیں کہ اور می ہاتھ ہے ہیں کہ اور می ہاتو ہی ہاتو ہی ہاتھ ہیں کہ اور می ہاتو ہی ہاتو ہیں کہ سکتے ہیں کہ اور می ہاتو ہی ہیں اور در نہ ہی کہ ہو ہاتو ہی ہیں اور در نہ ہیں ہیں اور در نہ ہی کہ ہوتو ہی ہیں اور در نہ ہی ہیں اور در نہ ہیں ہی در خوالم ہوتوں کی ہوتوں ہیں اور در نہ ہی ہاتوں ہوتوں ہیں اور در نہ ہیں ہوتوں ہیں ہوتوں ہوتوں ہیں ہوتوں ہوتوں

عرص منطقی تقبیم کمسی جماعت یا جنس کواس کی مشموله چود کی جماعتوں یا انواع میں تقبیم کرنے ہیں۔ وہ جماعت سجے تقبیم کیا جاتا ہے یا انواع میں تقبیم کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ جماعت سجے تقبیم مندہ جماعت کملاتی ہے ۱۰ وروہ جماعتیں جن میں اسے تقبیم

كاماليها جزائے تقسيم كملاتى ميں اور دہ بنياد ميں كار كسى جماعت كو اس کی مشہولہ جماعتوں میں تفسیر کی جاتا ہے بنیاد تقسیم Basis of)

(Division) کہلاتی ہے۔ مثلاً اگریم آ میوں کومسلمانوں ، مندووں سکھوں ا عیسائیوں وغیرہ بیں تقسیم کمرین تو نبیا دِ تقسیم ندہب ہوگا واگر ہما وہوں کوشادی شدہ اُ دمبوں اور کنوا روں میں تقسیم کریں تو بنیا دِ تقسیم شاوی ہوگی۔ اگرسم آدمیوں کو ڈاکٹروں ، وکمیوں ، پروفیسروں ویخرہ بی تقسیم کریں تو بنیاد نقسم میشه بوگا. اسی طرح کمابول کی تقسیم ان کی زبان سے لما لمرسے یا ان کے جم کے لحاظرسے باان کے معنون سکے لحاظرسے کی جا سکتی ہے۔ فوا عديقسيم المنطقي تفسيم مندر حبر زبل قراعد كم مطابق بوني ما بيد. بهلاقا عده : بنياد تنسيم صرف ايك بوتى مياسي-سبب مم کسی جماعت کو اس کی مشموله جماعتوں می تقسیم کرتے ہیں تو وہ تمولہ جماعيس بعني الرزائے تقسيم ايك و رسے سطار و (Mutually Exclusive) ہونے میا ہس راور دو اسی مورت میں ایس میں مانع ہوسکتے ہیں جکہ نمیا رہیں مرون ایک ہو۔ مثلًا اگریم آدمیوں کومسلی نوں میرووں مکھوں، عیسایوں ويزه بن تقسيم كري تو نها و تقسيم ايك موكى - بعني غرب اي مورت بي نمام ا برنائے تقبیم آپس میں مانع یا مغازیوں کے - مسلمان ہندو، سمد میسانی وغره ایک دونرسے سے علی و ہیں -ان میں سے کسی جماعت کا کولی و فرم كسى اورجماعت بين شامل نهين - ديكن اگر نبيا دِتقسيم ايك نه بهو ربيني ایک سے زیادہ ہوں او اجزائے تقسیم آیس میں مانے نہیں ہوں گے جگرایک دورس بین خلط ملط بو جائیں گے۔ ایسی تقسیم کو خلط ملط نقسیم (Cross Division) کہنے ہیں۔ خلط ملط تقسیم میں اجزا نے تقسیم

ا يك وومسرس مسيم على و نهي وستنه - مثلاً اكريم أ دميون كي تقسيم سلمانون ، ا دبیوں اور فراکٹروں میں کریں تو ہماری تقسیم علط ہوگی مسلمان اویئ ا ور دُاكر، بربین جماعتیں آبس میں مانع نہیں مسلمان دیب بھی ہوسکتے ہیں اور واکر می اسی طرح واکر مسلمان می بوسکتے بیں اورادمب کھی بہاں بخونكوبنيا وتقسيم ايك نهين، لهندا الجزامي تقسيم أيس مين ما نع نهين -ايك ا ور مثال بيعي ألكه مم ميزون كي تقسيم يون كرين ، لكون كي ميزي اور تتيمر کی میزیں ، تو بچ نکہ مہماری بنیا دِ تقسیم ایک ہوگی دندا اجزامنے تقسیم آلیس میں مانع ہوں سکے۔ فکمٹری میزی تبھمری میزی نہیں اور تبھمری میزی لکٹری کی میزی نہیں - نیکن اگر سم میزوں کی تقسیم بوں کریں ، نکٹری کی میزی ادرگول میزیں ، تو ہما ری تقسم فلط ہو گی ۔ کیونکر مکٹ ی میزی گرل بھی ہوسکتی ہی اور گول میزن مکردی کی بھی ہوگئتی ہیں۔ الغرض بنیا دِ تقسیم عرف ایک ہوتی جا ہیے "ماكه الجزاسة تقسيم كيس من ما نع ربين لعنى خلط ملط ند بهول -خلط ملط تقسيم كي مندرم دیل مثالین ملاحظموں -۱- سيكون كى تقبيم: - انگريزى سيتے ، فرانسيسى سيتے، گول سيكة ، بياندى ۷- کتابوں کی تقسیم: - فلسفے کی کتابیں ، انگریزی زبان میں مکھی پوتی کتابیں ، مرخ جلدون والي كتابي -سو- مثلثوں کی تقسیم ؛- مساوی الاصلاع شائیں ، قائم الزاویہ مثلثیں ، فعنی الاصلاع شائیں ، فعنی الاصلاع شائیں ، مختلف الاصلاع شائیں ۔ ۷- آدمیوں کی تقسیم ۱- مبسے آدمی، ایما ندار آدمی ، محنتی آدمی - مبری کا دمی و مرکبار کا دمی مناوی شده در می مناوی شده در می ماری تقسیم از در می طالب علم ، خبی طالب علم ، نشاوی شده

طالب علم ، تورشا وي شاره طالسب علم-دومرا قاعره: بنياد تقسيم كولي عرض فارق بونا بياسي -کسی بڑی جماعت کو اس کی شمولہ جماعتوں میں تقییم کرتے وقت ہمارے ببیش نظر کوئی ایسی صفت ہوتی ہے ہواس بڑی جماعیت کی بعض مشمولہ جماعتوں میں توموہ و مواور بعض میں نرہو۔ ایسی صفیت کوعرض فارق کہتے ہیں۔ وہ صفت ہو کسی جماعت کی تمام مشمولہ جماعتوں ہیں یا ہی تعائے بنیا دیقسیم نہیں بن سکتی ۔ بیٹا تجرفعیل انعاضہ اور عرض غیرفارق بنياد تقسيم نهيل موستكتے رير اليس صفات بيں جوكسى منبس كى تمام انواع میں یا فی جاتی ہیں ۔ ہم آ دمیوں کی تقسیم یوں نہیں کرسکتے، رق وہ آدمی جو تعقل رکھتے ہیں اور دہ آ دمی جو تلحقل نہیں رکھتے۔ یا دب) دہ آدمی جو سوچ سکے بیں اور وہ آدمی جو تہیں سوچ سکتے۔ یا رج) ده آدمی جوکسی جگریا و قت بر بیدا بهوستے بی اور ده آدمی جح كسى عبديا وقت بربيدا نهيس موسق - برلقيسم اس بيے علط سے كرتمام أو مى نعقل رکھتے ہیں رفصل اتمام آ دمی سوچ سکتے ہیں رخاصہ ) اور تمام آ دمی کسی جداور وقت پر پیدا بوت بی رعوض غیرفارق دیکی سم آومیوں کی تقسیم يُوں كرستے ہيں۔ رون مسلمان، مبترو، سكھ، عيساني وغيره بار ب واكره، و کیل ، پر د فیسر و عزه - مذمه اور میشیر عرض فارق بس اور ای کی بنا پر اُدمی مختلف جاعتوں میں منقسہ موسیکتے ہیں۔ تنسیسرا قاعدہ ا۔ ایک جماعت یا جنس کو اس کی انواع قربیب میں تقسیم کرنا جا ہیں۔ اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ عمل تقسیم تبدر ربح ہونا میا ہیں۔

انواع بعيدين - بين جاسي كريهي ما ندارون كوانسانون اورغرانسانون میں تقبیم کریں ۔ بھرانسانوں کو طلبہ اور بخرطلبہ میں تقبیم کریں اور بھرطلبہ کو فست ايرك طلبه اور د مكرطلبه من تقسيم كري بالفاظ ديجراك جماعت با منسن كواس كى انواع قرميب بين تقسيم كرنا جاسي كيران جيو في جماعتول كو آ مجے ان کی اپنی انواع فرمیب ہیں تقسیم کرنا جا ہیں جن کریم انواع سافل کک بہنچ مائیس ہو آ گئے جماعتوں ہیں تقسیم نہ ہوسکیس اور جن کے تخت محض اواد موں بھاں تعبیم سلسل ہو وہاں عمل نقسیم بتدریج مونا جا ہیں۔ بر تفاقا عده ا-تقسم ما مع بوتي عاب-اس فاعدے کا مطلب یہ ہے کہ اجزائے نقسیم کی جموعی تعبیر میں جا عت کی تعبیر کے برارمون جا ہے۔ اگریم کسی جما عت کواس کی مشمولہ جماعتوں میں تقسیم کریں تووہ مشمولہ جماعتیں اپنی دلالتِ افرادی کے کاظ سے مجموعی طور پر تعتبہ مشدہ جماعت کی تعبیرسے ندزیا دہ ہونی جا شیں ندکم. اگر ان مشمولہ مجماعتوں کا مجموعہ تقسیم شکرہ جماعیت سے زیادہ ہوگا تو تقسیم اگر ان مشمولہ مجماعتوں کا مجموعہ تقسیم شکرہ جماعیت سے زیادہ ہوگا تو تقسیم ویع (Wide) ہوگی-اوراگر کم ہوگاتو تقسیمتاک (Wide) ہوگی۔ مثلاً اگریم میانداردن کی تقسیم انسانون اور بیوانون بین کرین نوتمام انسان ا ورتمام بموان مل كرتمام ما نداروں كے برابر بوں كے - اس طرح اگر بمثلثوں كى تقسيم مساوى الامنلاع ، مساوى الساقين اور مختلف الاحتلاع مثلثون میں کریں قورین می عتبی ملاکرتمام مثلثوں سکے برابر موں گی -اس قا مرسے کا تقاما بہ ہے کہ کسی جماعت کو تقتیم کرتے و قت اس ک

مشموله بعماعتوں بیں سے کسی جماعت کو چیوٹ نانہیں بیا ہیں اور نری کسی السي جماعت كوشائل كرناجاسي بوتقسيم شده جماعت كم تحت نهبي أتى - مثلًا اگريم ندمهب كى بنا پر انسانوں كى تفتيم سلمانوں اور مبندوكوں ہيں كري توسكھ ، عيسا تي اور ديگر مذامب سے انسان ، يعني بهت سي جماعتيں ، ا نسان کی جماعت سے نفارج ہوجا میں گی اور سماری نفستم تنگ ہوجا کی ۔ ا وراگر سم انسان کی مشمولہ جماعتیں بیان کرستے ہوسئے ان میں فرسشتوں کی جما كوكيمي شامل كردس نومهاري تفسيم وسيح موم سفے كى -اس فا عدسے کا پورا کرنا ایک مشکل بات ہے۔ حبب ہم کسی جماعت کو اس کی مشمولہ جماعتوں میں نقسیم کرتے ہیں توہم یہ و تون سے منبی کہ سے کم مهاری نقسیم مذ وسیع می مذینگ - بعنی میم به وتوق سے نهیں کهرسکا کر سم نے تقسیم شدہ جماعت کی تمام مشمولہ جماعتوں کو بیان کر دیا ہے۔ مہد سكتاب كركوئى جماعت ره جائے - مثلاً جب بم مدمب كى بنا بدانسانوں کی تقسیم کرتے ہیں تو ہم و توق سے نہیں کہ سکتے کہ ہماری تقسیم تمام خدامیں برما دی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی خرمیب نظراندا زہوما سنے۔اس علعلی سیے بصخ کے لیے ایک طریقہ ہے کہ تقبیم ہونے والی جماعت کو دومتنافن نسانوں کی تقسیم پاکستانیوں اور بخیر پاکستانیوں کے تمام با تندسے ا حا بئی کے - البی نقسیم کو عب میں کم

كراس ميں البحزائيے تقبيم آئيں ميں مانع تھی ہوتے ہیں اور جامع بھی رہم بربطھ ھے ہیں کہ تقضین آپس ئیں مانع اور تھامع ہوستے ہیں۔ تقسیم تعینی یا تنصیف ، - اگر ایک برطی جماعیت کوکسی صفت کی بنا به دومتنا قض جماعتوں بین تقسیم کمیا جائے رایک وہ جماعیت جس میں وہ صفت موجود مواور دوسری وه سسین وه صفت موجود نهری توالیسی تقسيم وتقسيم منفيضي بالنصيف كين بين - مثلًا اكرسم كتابول كي يون تقسم كرين. ندمېې کتابيں اور غېر ندمې کتابيں، تربيه ايک تقسيم تقيمي بهو گی- اس قسم کی تقسيم میں بنیادِ تقسیم ایک ہوتی ہے۔ اس میں عمل تقسیم بھی بندر سے موتا ہے اور بجزنكم المس سلط سميس دومننا فضن جماعتين حاصل موتى ببن لهذا وه حماعتين ما تع بھی ہموتی ہیں اور مبامع بھی۔اگر مم انسانوں کی نقسیم پاکستانیوں اور غبر ماکستانیوں میں کریں تو پاکستانی اور بخیر پاکستانی آپس میں مانع ہوں گئے۔ بعنی پاکستانی ، غرياكتاني نهين اور غيرياكتاني الإكتاني نهين - اور پاكتاني اور بخيرياكتاني جامع کھی میں بعنی دونوں کا مجموعہ تمام انسانوں کے برابہے۔ "تنصيف كي بنياد اصول ما نع اجتماع تقيضين اوراصو ل بحارج الاوسط برموتى سبے بر تقسيم منطقى تقسيم كے تمام فوا عد كو جنوبس مم بيان كرسيكے ميں رائيني بنياد تقسيم ايك مهواور ده عرض فارق مهو- تقسيم بتدريج مبواور الجزائے تقسيم سامع اور مانع موں ) برراکرتی ہے - لہذاصوری منطق کے نقطم نظرسے بنہ بهترين تقسم سے ميكن اس ميں مندر صرفيل نقائص كھي ہيں -(۱) رئیسیم دو متنا قفن جماعتوں میں سے ایک جاعت کوناعلوم اور عبرواضح رکھتی ہے۔ مثلاً عبب مم ملک کی بنا پر انسانوں کو پاکستایوں اور بخرباکستایو میں تقسیم کرتے ہیں تو پاکستانیوں کے متعلق تو ہمیں معلوم ہوجا تاہے کہ وہ

فلاں ملک کے باسٹندے ہیں نبکن غیر پاکستانیوں کے منعلق ہمیں کمچھوم نہیں ہوتا کہ وہ کس ملک کے باشندے ہیں ۔ تنصیف ہیں منفی تعدوالی جماعت نامعالی میں مثنہ میں

ر۲) اگرسم منفی صدوالی جماعت کو جانتے ہیں تواسے منفی نام سے

میان کرنے کی کیا حرورت ہے ؟ اور اگر ہم مسے نہیں جاننے تو منفی صرکسی
معلوم جماعت کا نام نہیں۔ اور اس صورت میں تقسیم ہے حال ہوگی۔
رس تنصیف محض صوری لحاظرے صبح ہوتی ہے اس میں ہم بقین سے

نہیں کہ سکنے کرآن تمام جماحتول کا جر ہمیں اس عمل تقسیم سے حال ہو لی ہیں

فی الحقیقت و ہو دھی ہے۔

مندر مرف بل مثمال ملا مظر ہو۔



اس مثال میں مساوی الاضلاع ، مساوی الساتین اور مختلف الاضلاع ، مساوی الساتین اور مختلف الاضلاع مثلثوں کی جماعت ہو ہمیں عمل تقسیم سے متعلق متعلق مثلثوں کی جماعت ہو ہمیں عمل تقسیم سے ملتی ہے وراصل کو بی وجود تہیں رکھتی ۔

رم) لهناية تقسيم عن فرض إ (Hypothetidal) موتى معرف مور بنياد تعتبيم اس ميں فرض كرى جاتى ہے موسكتا ہے كروه ورجقيقت ميري ماعت اوه) اس ميں عمل تقسيم بلا مزورت طويل ہوتا ہے بہاں كسى جماعت كو ايم بن عمل ميں كس كو مشمولہ جماعتوں ميں تقسيم كيا جا سكتا ہے وہ ال يہ تقسيم كيا جا سكتا ہے وہ ال يہ تقسيم كيا جا سكتا ہے وہ ال يہ تقسيم كيا جا مزورت طويل اور مسلسل ہوتى ہے - مثلاً اصلاع سكتے ہيں كريا يم نوارم اضلاع كريا ہي تقسيم كے متعلق ہم يہ الل سے كريا ہي اللاع مختلف ہوں گے - با الم اللاع مختلف ہوں گے - با الم اللاع مختلف ہوں گے - با آمام الفلاع مختلف ہوں گے - با اللاع مختلف ہوں گے اللاع مختلف ہوں گے - با آمام الفلاع مختلف ہوں تقسيم کرسکتے ہیں -



لیکن بعیدا کہ آور وی ہو ٹی مثال سے ظاہر کیا گیا ہے تنصبیف اسی عمل کو طویل اور مسلسل کر دیت ہے۔

ردا یہ تعقیم ایک جماعت کی مشمولہ جماعتوں کوجو دراصل ایک دومری کے سخت نہیں ہوتیں ایک دومری کے تحت نظا ہر کرتی ہے۔ مثلاً مساوی الفل مثلین ، مساوی الساقیں مثلث کی مشمولہ مثلین ، مساوی الساقیں مثلث کی مشمولہ جماعتیں ہیں اور دہ آپس میں ایک دومرے کے سخت نہیں بلکرایک ہی درسے بر ہیں۔ لیکن شفید ہی حق تقسیم میں جمیساکہ اور دی ہوئی مثال درسے بر ہیں۔ لیکن شفید ہی حقت نظا ہر کی گئی ہیں۔ مساوی الساقین

متكثين مساوى الاضلاع متلتون سے ابك در مربيجے اور ختلف الامنلاع متلتین مساوی انسا قبین مثلوں سے ایک در جرنیجے و کھا ان گئی میں۔ (LIMITS OF DIVISION) ? Wind Some of the Comments of the Commen تعتم مندر حرف بل مالتول من ممكن نيس -١- زيع ما فل كي تقسيم ممكن نهيل كبيز كخر تقسيم كا مقصد سير بوتا سهد كركسي جما کواس کی جیول جما عمق میں تقسیم کی جائے اور نوع سافل کی کوئی محصولی " جماعتیں نہیں ہوتیں۔ نوع سافل کو افراد میں تقسیم کیا ماسکا ہے لیکن کسی جماعت کواس کے افراد میں تقسیم کرنا منطقی تقسیم نہیں کہلانا۔ ۷۔ فرو و احد کی تقسیم ممکن نہیں۔ تقسیم بمیشہ جماعتوں کی ہوتی ہے ، ا فراد كى نهيس بوتى - لهذا معدود معرفه اور مقرور و امدنا قابل تقسيم بي . ٧- مدود مجوعی کی نقسم میکن نہیں۔ایک مجموعی معدلوری جماعت کے مے استعال ہوتی ہے۔ لہذا اس کی تقسیم اس کے اجزادیں نہیں بوسكتي - اگريم ايك كتب خان ي تقسيم تون كري، فلسف كاكسيكش، ماريخ كامسيكش، اقتعا ديات كاسيكش وغيره دعيره، توريطق تقسيم نهين وي ملك عليل طبي بوكى . اسى طرح برطاوى يا ديمنده كى دارالامرا (House of Commons) اور دارالعوا) (House of Lords) بنال کی سیسے دیفوں ، کیکریکے در خوں ، آم کے سيمنطق تعتبم نهين موكى على تحليل طبعي موكى - بهم مسوں میں نہیں کرسکتے۔ البتہ مطقی تقسیم اس کے كتب خانوں كى تغييم يوں كر سكتے ہيں ، پيل كتب نوانے ، كا بوں كے کتب نمانے ، وغیرہ وغیرہ میکن اس صورت میں ہم کتب نمالوں کی

جماعت کی تعبیم اس کی مشمولہ جماعتوں میں کریں سکے مزکاس کتب خانے ك اس كے مختلف حصول ميں۔ تقسيم اور تعرلين ا-تعرلیت اورتفسیم کا الیس میں گہرانعلق سے - تعرافیت کا مقصد سے حدود کے مفہوم کی تعیین!ور تقسیم کا بھی بالکل ہی مقصد ہے۔ تعرایات اس مقصد کو صرود کے تعنمی کی محلیل اور صربندی کرسکے بوراکر تی ہے۔ تعریب تميں ير تاتى ہے كركسى جماعت كى كوسى اہم اور اساسى صفات ہيں بقسيم سمیں بربتاتی ہے کرکسی جماعت کی کوئسی مشمولہ بماعیس میں مثلاً تعراعت میں مر بتاتی ہے کہ مثلث میں املاع کی شکل ہوتی ہے ۔ لیکن یہ اصلاع کے برابر یا مذبرا بر بهوسنے پر کوئی روشنی نهیں ڈالتی - یعنی بر نہیں بتا تی کرنیا م اضادع برابر موتے میں ۔ یا دواصلاع برابر بوستے ہیں ۔ باتمام اصلاع مخلف ہوستے ہیں۔ تقسيم متلتوں كومساوى الاضلاع، مساوى الساقين اور مختلف الاضلاع شخوا بین تسبیم کرکے تعربیت کی اس کمی کو بورا کردینی ہے۔ مسی حدکا مکمل مفہوم ور اصل اکس کی ولالتِ وصفی بینی نضمن اور ولالت افرادى يعنى تعير دونول يرمستمل مؤناب لهذا ميس حدود كم مكل مغهوم کو سیجھنے کے بیے ان کے تضمن اور تعبیر دونوں کا علم مہد نا جیا ہیں ۔ تعرافیت ہیں حدود کے تضمن کا علم دیتی ہے اور تقسیم تعبیر کا ۔ کو با دونوں کا ایک ہی تقصد سے۔ بعنی معدود کے مفہوم کو و اضح کرنا۔ عمل تعربیت اور عمل تقسیم کا آپس میں محض ین تعلق نہیں کران کا مقصد الك ب عكه وه البك دومرس بين مضريجي بنوست بن ويون میں پاسنے جانے ہیں ۔ سبب سم کسی جماعیت کی مبنس اورفصل میان کرسکے اکسی کی

تعراف کوتے میں توہم تعربیت کونے ہی کے عمل میں اُس فصل کی بنا برتعرفیت مندہ جماعت کو دو جماعتوں میں تقسیم بھی کر دیتے ہیں۔ ایک وہ جماعت حس میں وہ فصل نہیں پان جاتی سے اور دو سری وہ سجس میں وہ فصل نہیں پان جاتی سے اور دو سری وہ سجس میں کہ انسان حجوان عاقل حاتی ہے تیہم تعربیت میں کہ انسان حجوان عاقل موجوانیوں کو عاقل اور غیر عاقل دو جمائیوں کو میں تقسیم مضم ہوتی ہے۔

میں تقسیم بھی کر دیتے ہیں۔ جنائے تعربیت میں تقسیم مضم ہوتی ہے۔

عالی ہذا تقیاس تعربیت بھی تقسیم میں مضمر ہوتی ہے۔

عالی ہذا تقیاس تعربیت کی مقافل میں انسان ) اور غیرعاقل جوان بی تقسیم کی وہ مختلف جمائی نا ہے کہ وہ کی انسان کی ہے تعربیت کھی یا لئی جاتی ہے کہ وہ محالی می ان ہے کہ وہ محالی میں انسان کی ہے تعربیت کھی یا لئی جاتی ہے کہ وہ محالی می وان ہے۔

عمانقس وراصل عمل تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ کسی جماعت کو مختلف جماعت کو مختلف جماعت کو مختلف جماعت کو مختلف جماعت کی مختلف جماعتوں کی علی مختلف مختلف جماعتوں کی علی مظاہر ہوا کہ تعمیر نفست کی بنا پر مختلف جماعتوں کی علی مظاہر ہوا کہ تعمیر نفست کی بنا پر مختلف جماعتوں کی علی مظاہر ہوا کہ تعمیر نفست بہوتی ہوتی ہے جنائی تقسیم ہوتی ہوتی ہے جنائی تقسیم ہوتی ہوتی ہے۔ تعریف کو تعمیل کو بنیا و تقسیم بیشر کرتی ہے۔ مثلاً انسان کی تعریف کو منا و تقسیم بیشر کرتی ہے جس کی بنا پر حیوا نوں کو عا قل حیوانوں اور تغیر عاقل ہے وانوں میں تقسیم کی ہا ہے۔ اور عمل تقسیم مورد کا مثمل مفہوم فیت الغرض عمل تعریف اور عمل تقسیم مورد کا مثمل مفہوم فیت بیس۔ اور دونوں ایک و وسرے بیں مفہر ہوتے ہیں۔ جب ہم عرافیت کرتے ہیں قواس تقسیم کرتے ہیں تواس تقسیم کی خوت کی تواس تقسیم کی خوت کی خوت کی تواس تقسیم کی خوت ک

میں تعربیت مجمی بنهاں ہوتی ہے۔

مل شده مثالیس

۱- بوربینوں کی تفسیم: - انگریز ، فرانسیسی اور بحرمن -۲- ایک سنگرست کی تقسیم: - اس کا رنگ ، فرانفر ، نومن بو اورگولاتی -سا- دمعالول کی تقسیم: سفیدردهایی ، قیمتی دمعالیی ، بیگلنے والی دمعالیی، مساوی الی دمعالیی، مساوی الا مثلثین ، مساوی الا مثلاع مثلثین ، مساوی الساقین مثلثین ، ٥- دنياكي تقسيم التراعظم بورب، الراعظم النا الماعظم أسطيليا الراعظم ا فریقه، اور تراعظم امریحیه -۱۰ - مکانوں کی تقسیم :- اینسوں کے مکان ، تیموں کے مکان ، کیسمزلیمکان ، میموں کے مکان ، کیسمزلیمکان ، ٤- ايك قضيه كي تقسيم إ- مو حنوع المحول اورنسبنت محمير \_ ۸- کونین کی تقسیم ا- سفیدی کشور است. المتاب عُرود لي كي تقسيم المستمي جزي اوركووي جيزي-۱۰- باکتان کی تقسیم :- مشرقی باکتان ، مغربی باکتان - ادا- انسانی جمعیم کی تقسیم :- بیصیره طسید ، دل ، دماع ، معده ، عفسان - ادا- انسانی جمعیم کی تقسیم :- بیصیره طسید ، دل ، دماع ، معده ، عفسان - ۱۲- در در کی تقسیم :- معدود معرفر ، معدود نکره ، معدود معرود .

۱۱۱۰ آ دمیون کی تقسیم برامیر، عزیب ، دراز قلب دیا نوش دارز. ۱۲۷ با تی کی تقسیم برا کیندروین اور آکسیجن -

10- شکوں کی تقسیم: شکشیں اور دائرسے -۱۷- انگرے کی تقسیم ا- انگرے کی سفیدی اور زرردی -١٤- كرسى كى تعتيم! - با زو، الما تكبير، يشت -۱۸- فدامهب کی نقسیم ا- عبسا لئ بسلم ، مبدو . ۱۹- برطانب کی نقسیم ا- انگلینگر ، سکاٹ لینڈ ، اورائر لینگر - ۱۹- طالب کی نقسیم ، ما مزاور غیرطا صر ١١ - تنحليل طبعي -١٢- "نگ أور خلط ملط نقسهم سار خلط ملط تقسيم -الم . خطط ملط تقسيم . يها - تنحليل طبعي -١٥- نگ تقسيم-۵- تعلیل طبعی -١٧ - تتحليل طبعي -١٠ سخيبل طبعي. ۵ - تخليل طبعي - ﴿ ۱۸ - تنگ نقسیم -٨- ما بعد الطبيعا في تجزيه

(وورسرا بحصته \_\_\_\_شفیے)

نواں باہب

فضيا وران کی قبيل

## PROPOSITIONS

قصنيه كسے كتے بى ؟ حدود كے بعدم ابنى توج تعنيوں كى طرف منول كريت بين- مم ير ير مصطلح بين كرحب ايك تصديق كو ا نفاظ بين بيان كياجانك تواسع منطق کی اصطلاح بین تضبیر کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی رہے ہو سیکے ہیں کہ ایک تعصیے کے بین الجزا ہوتے ہیں - مومنوع ، محول اور نسبست حکمیہ - دومعرو و معم متعلق کچھ کہنا ، بعنی ان سے باہمی تعلق کا اقراریا انکار کرنا ، تصدیق کہلاتا ، چنانج فصنبر و صرود کے متعلق ایک تعدیق بونا ہے ہیں نصدیق ہوان وو معدود کے باہمی اتحادیا انتلاف کوظار کرسے ، بالفاظر دیگر قضیہ دومعدود کے باہمی تعلق کا فراریا انکار موتاسے ۔ انسان فانی سے : حیاک سفید ہے ، كوت يويا في نهين المثلثين والرساح نهين العفيره وغيره قضي بين كيونكه النايي مہم سنے کسی بجیز کے متعلق کچھ کہا ہے۔ بعنی کسی جیز کے منعلق کسی جیز کا افراریا انکار کی ہے۔ ان تعنیوں میں ہم نے انسان اور جاک کے متعلق یہ کیا سے کہ دہ کیا میں اور کروں اور مثلثوں سے متعلق برکھا ہے کہ وہ کیا نہیں ۔ جہانچہ قضيه ايك ابيا جمد مرتا مها جس مين كسي خرك متعلق كسي جز كا أفراريا انكار یا یا حالات و اس مع بر تیجه کلتاب که تمام تیضیے توجیعے موتے ہی میکن تمام مجلے تفیہ نہیں ہوتے۔ وہ کبول آئے ہیں ؟ تم کھڑسے ہوجاؤ" "کاش کہ ہم وہاں ہوتے" آیا کیا نوب نظارہ ہے ! وغیرہ وغیرہ جملے توہیں مگر تفیہ نہیں -

چزی فیضے میں کسی چیز کے متعلق کسی چیز کو اقراریا انکار کیا میا تاہے لہذا قضیے کے تبین اجزا ہوستے ہیں :

ا. ده پیرجس کے متعلق ا فراریا انکار کیا جاتا ہے۔ اِسے موھنوع کہتے ہیں۔ ۲۰ وہ چیزجس کا افراریا انکار کیا جاتا ہے۔ اِسے محمول کتے ہیں۔ ۳۰ - افراریا انکار کی علامت - اِسے نسبت حکمیہ کہتے ہیں۔

الغرص تنضيري ووصري ببوتى ميس ليعني موصوع ا درمحمول قصير كامر منوع وه صدم وتى سبے جس كے متعلق كس بيزكا ا قراريا انكار كيا جا تا ہے ۔ تفضيے كاعمول وه صدمهو نی ہے جس کا رمومنوع سکے متعلق ا فراریا انکاکیا ماتا ہے ، اورا قرار يا أمكارك علامت كونسبت عكميركيت بين . شلا " كوتسام بين" ايك فنسير سي . اس من كوسے" موضوع" ہے " سياه" محول ہے اور ين جوا قرادعلامت ہے نسبت عميرسے - اس طرح "مردعورتين نهيں" ايك قضيرسے - اس بين مرد" منوعے ہے " محرتیں" محمول ہے اور" نہیں " جو انسار کی علامت ہے نبیت حکمیہ ہے۔ مومنوع ا ورمحمول یک نفطی بھی ہوسکتے ہیں اُور کتیرالا لفاظ کھی یہ جاک سفیدسے " " یا کمتانی سمیا ہی بہت دلیر ہیں " جنگ بیں فتح ایک اُ سال جیز نهيں"۔ ان قضيوں بيں" بياك" و پاكستاني سياسي" اور جنگ ميں فتح" موضوع من اور " منفيد" "بهت دلير" اور" ايك أسان يوز محول بن . "ما كم قطيع كے تينوں اجزاء واضح طور يوائى عالى دوبين ، نسبت حكميہ سمیشه فعل نا ففس کی صورت بین ظاہر کی جاتی ہے۔ یا نفاظ دیگرنسست حکمہ پہشم

" مين" " بين" " نهين هي " يا " نهين بين" كي تسكل بين بهو تي ہے - معاف فكر

مع ليے صاف قضيے مزورى بين - ا در صاف قضيے ده قضيے ہوتے بين

من مين مين موضوع ، محمول ا درنسبت حكمي صاف طور برايك دوسرے سے

على و على ه ، مول - بعض ا وقات نسبت حكمية محمول بين هرغم بو تي ہے - مثلاً

" كتے بھوئے " " أ ندهى أ تي " وغيره و عيره - ان جملول كومنطق شكل بين ليل

" كتے بھوئے " " أ ندهى أ تي " وغيره و عيره - ان جملول كومنطق شكل بين ليل

تبديل كيا جائے گا " كتے بين ده جا نور جو بھوئے " " أ ندهى ہے وہ بيم برج آتى "

اس شكل مين مومنوع ، محمول ا ورنسبت حكميہ صاف طور برايك و و مرسے سے

على دو بين .

نسبت سمبر میشه زار نمال (Present Tense) بین مونی جاہیے۔
مل (Mill) کا جو کہ ایک مشہور منطقی گررا ہے خیال ہے کہ نسبت کہ بیزار نمال

زمانہ ما فنی اور زمائہ مستقبل بیں مہرکتی ہے۔ لیکن یہ نظر سے خلط ہے۔ منطق

کا " زمانے "سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بات ہو ہم قضیے ہیں بیان کرنا جیا ہے بین

خواہ زمانہ کرا سے نعلق رکھتی ہو خواہ زمانہ مستقبل سے۔ لیکن اکس کے

متعلق مہاری تصدیق زمانہ مستقبل ہیں موں کوئی تیجہ نہیں نکال سکتے۔ مثلاً اگر

صے جوزما نہا فنی یا زمانہ مستقبل ہیں موں کوئی تیجہ نہیں نکال سکتے۔ مثلاً اگر

و، ب نخایا ب ہوگا اور ج ، و تھایا و موگا تو مم یہ نہیں کہ سکتے کہ ج ، ب جنایا

مانہیں ہے لیکن اگر و، ب ہے اور ج ، و ہے تو مم یہ نیچے نکال سکتے ہیں کہ ج ، ب

بس نسبت محمیرند مان حال میں ہونی جا ہیں اور فرمان مامنی اور تنقبل کو محمول کی طریب منتقل کر دنیا جا ہیں۔ مثلاً یہ جھے" زیدکل ما صریحا"مبرا عبان کل حا سنتقل کر دنیا جا ہیں۔ مثلاً یہ جھے" زیدکل ما صریحا"مبرا عبان کل حا سفے گا "منطقی شکل میں گوں بدسے جائیں گے ۔" زیدہ وہ تخف

ہو کل ما منر تخا "" میرا تعالیٰ سے وہ شخص ہو کل جائے گا" ان فضیوں میں میں نسبت عکمیہ زمانہ حال میں ہے۔ قصوں کے قسیرے: - قضیوں کی مندر ہے ذیل قسی ہیں: -(Simple عمان (Composition) عماده تعني (I) (Compound Propositions) اور برکب فضے (Propositions) (Categorical على المحافظ المسيت (RELATION) على المحافظ المسيت (II) (Propositions ترطبها متعلم فضي Propositions) (Disjunctive Propositions) (Affirmative مرجد فيض (QUALITY) مرجد فيض الماظ كيفيت (Propositions) اورسالم قضي (Propositions) (Universal على الا QUANTITY) وكليم سنت (QUANTITY) (Propositions) اور جزئيه قضي (Propositions) (VI) بماظر جهت (Modality) ، مزوربه فضير (VI) (Assestory Propositions) عارية قضي (Propositions) اور احتماله قض (Problematic Propositions) (Verbal علفوطي يا تحليل قضيه (Verbal) علفوطي يا تحليل قضيم (Verbal) (Real اورمعقولی یا ترکسی قضیه or Analytic Propositions) or Synthetic Propositions) اب مم ان محتلف قسموں کا علیجدہ علیمہ مطالعہ کرستے میں ۔ الى ساده ادر مركب ففنے۔ ترکیب کا بنا پر تفنبول کی تقسیم ساوه اور مرکب تصنیو دیمی کی معاتی ہے۔ ايك ساده قصنيه وو تصنير سے سر صرف ايك تصديق كو ظامر كرے - بعني جس بین ایک موصنوع اورایگیمول ہو۔ مثلاً تمام اومی فانی بین، کوائی شک دائر، نہیں ، وغیرہ وغیرہ - ایک مرکب فضیہ وہ تضیہ ہے ہو ایک سے ذیا دہ تصدیقات کو فیا ہرا دوہ تصنیوں سے مل کر بنا ہو ۔ بعن ہو ایک سے ذیا دہ تصدیقات کو خلام راور جس بین ایک سے زیا دہ موصنوع اور ایک سے زیا دہ محول ہوں مثلاً ذید اور اس کا بھائی ہما رہیں ، نزید مذا س کا بھائی ما مرہ ، زید بیارا ورغیر ما مرہ وعیرہ وغیرہ ۔ " زید اور اس کا بھائی ہما رہیں " بی میارا ورغیر ما مرہ وعیرہ وغیرہ ۔ " زید اور اس کا بھائی ہما رہیں " بی میارا ورغیر ما مرہ وعیرہ وغیرہ ۔ " زید اور اس کا بھائی ہما رہیں اس کا میان ہما رہیں اس کا بھائی ما مرہ ہما رہے ۔ (۱) نرید ہما رہے ۔ (۱) نرید ہمیار اور جے ۔ اسی طرح " نہ زید مذا س کا بھائی ما صرب " ایک قضیہ نہیں بلکہ دو بین دا ، زید ہمیار اور عیر ما صرب " به قضیہ کھی دو تعفیوں سکے برابر ہے ۔ (۱) ذید ہمیار ہ

ہوتے ہیں۔ مومنوع ، محمول اور نسبت حکمیہ۔

ایک متصلہ یا مخرطیہ قفیہ وہ قضیہ ہے ہوکسی مشروط تصدیق کوظاہر

کرسے، بین جس ہیں مومنوع اور محمول کا باہمی تعلق مشروط ہو۔ اگرتم محنت

کروسے تو پاس ہو میا وسکے ، اگر بارش ہوگی تو فصلیں اچھی ہوں کی وغیرہ وغیرہ شرطیہ قصیہ بین کمیؤنکہ میمشروط تعدیصات ہیں۔ پہلے قفیہ میس فیرمشروط طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم محنت کروسکے یا تم پاس ہو میا وسکے۔

بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم محنت کروسکے تو پاس ہو میا وسکے۔ اسی طرح دو مسرے قبضے ہیں فیرمشروط طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر بارش ہوگی تو فصلیں اچھی ہوں کی بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر بارش ہوگی توفعہ لیں اچھی ہوں کی بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر بارش ہوگی توفعہ لیں اچھی ہوں گی۔

ایک منفصله قضیه وه قضیه موتا سے بوایک سے زیاده جملوں سے مل کر بنا ہم اوران جملوں کا اکبر میں انفصالے (Disjunction) کا تعلق ہم ہے ۔ وو اڈ اکٹرے یا دکیل "" وہ یا پاس بوگا یا فیل " وغیره وغیره شفعله قضیم ہیں ماتو غیرمشروط پر کھیے کتا جا کا ہے اور منہی مشروط پر کھیے کتا جا کا ہے اور منہی مشروط طور کھیے کتا جا کا ہے اور منہی مشروط طور کھیے کتا جا تا ہے جگر مون دویا دوسے زیا دہ بدل (Alternatives) مشروط طور کھیے مجا سے بین -

ایک منفقد تفید سمے مختلف اجراج محامیت بین ، حدی نہیں ہوتیں۔
ادران کا آپس میں تعلق مزقو موصوع اور محمول کا ہوتا ہے اور مزمقدم اور قال
کا جکد انفصال کا۔ یعنی وہ اجراء ایک دومرسے کے بدل ہو ہے ہیں علامات
کے ذریعے ہے ایک منفصلہ قیفنے کی شکل کوئم یوں بیان کر سکتے ہیں ۔

دا) ویا ب ہے یاج روہ یا ڈاکٹر ہے یا ٹیلی )
درنا ویا ب ج ہے ویا ذرید یا بکر ڈواکٹر ہے )
درنا ویا در ہے ہیں ج ریا ذرید یا بکر ڈواکٹر ہے )

اس) یا و، ب سبے یا ہے ، دسے دیاسورج گھومتا سے یا ہم غلطی پر ہیں) ، III موہ جبہ ضفیے اورسالہ قضیے ہ۔

کیفیت کی بنا پرففیوں کی نقشہ موجہ اور سالیہ قفیوں میں کی باتی ہے۔
ایک موجہ قفید وہ قفید ہے جس میں مجول کا مومنوع کے متعلق اقرار با یا مبائے ۔ یعنی جس سے موصنوع اور مجمول میں اثبات کا تعلق ہو۔ ایک سالبہ قفید وہ تفید ہے۔ جس میں ممول کا موضوع کے متعلق انکار یا یا مبائے بینی جس میں موضوع اور مجمول میں انکار کا تعلق ہو۔ انسان فانی ہے ، کوسے جس میں موضوع اور مجمول میں انکار کا تعلق ہو۔ انسان فانی ہے ، کوسے سفید نہیں ، میز سخنت ہیں وغیرہ وغیرہ موجہ نیفنے میں ، کو سے سفید نہیں ، مشکنیں گول نہیں ، مردعور تمیں نہیں وغیرہ وغیرہ سالہ قیضے ہیں ۔ ایک

موسبہ قضے ہیں نسبت کھی موضوع اور محمول کے درمیان ا ثبات کا تعلق بیدا کر تی ہے اور ایک سالہ قضے ہیں نسبت حکمیہ موضوع اور محمول کے درمیان اختلات یا انکار کا تعلق بیدا کرتی ہے ۔ اس سے یہ نیجہ نکلاہے کہ اثبات ا در انکار کا تعلق نسبت حکمیہ سے ہے نہ کرموضوع یا محمول سے ۔ مینا نجیہ ایک حملیہ تفیے کی کیفیت نسبت حکمیہ نفی ہوتی ہے ۔ اگرنسبت حکمیہ نفی ہوتی ہے ۔ اگرنسبت حکمیہ نفی ہوتی قضیہ سالہ ہوگا ۔ اور اگرنسبت حکمیہ نفی ہوتی قضیہ سالہ ہوگا ۔ اور اگرنسبت حکمیہ نفی ہوتی قضیہ سالہ ہوگا ۔ مومنبوع یا مجمول کے مثبت یا منفی ہونے سے قفیے کی کیفیت کا کو نی تعلق نہیں موت ہے ، و ، ب ہے ۔ قفیہ سالہ کی شکل یہ و تی ہے ، و ، ب ہے ۔ قفیہ سالہ کی شکل یہ و تی ہے ، و ، ب ہے ، و ، و ، ب نہیں ، مت درم ذیل موجبہ قضیے ہیں ۔ ا م مندو خیرمسل ہیں ، ا م مندو خیرمسل ہیں ، ا مندو خیرمسل ہیں ،

ہ۔ عیرمسلم مندوہیں۔ سو۔ غیرمسلم غیر باکستانی ہیں ۔ علامات سکے ذریعے سے ہم ان قضیوں کو یوں بیان کرمسکتے ہیں۔

رس مومنوع مومنوع محمول نسبت متمير

پس بر دیکھنے کے ہے کہ کہ حملیہ قبضے کی کیفیت کیا ہے اس کی نسبت حکمہ کی کیفیست کو د کمیھنا جا ہے نہ کہ موضوع یا محمول کی کیفیست کو۔ متصعله ما شرطببرقضیو*ی کی کیفیت ایس* مشرط قضر کار مریس را را بر سکت میزود در زیر را روست

مشرطیہ قضے بھی موجہ اور سالبہ ہوسکتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ کی کیفیت مقلم
کی کیفیت سے نہیں و کیھی جاتی بلکہ نالی کی کیفیت سے دیکھی جاتی ہے۔ اگر
تالی مثبت ہے تو قفیہ موجہ ہوگا۔ اور اگر نالی شفی ہے توقفیہ سالبہ ہوگا مقدم
سے مثبت یا منفی ہوسنے سے مشرط پائی جاتی ہے ادر ہو کچھ کہا جاتا ہے وہ تالی
کینو کی مقدم ہیں تو محف شرط پائی جاتی ہے ادر ہو کچھ کہا جاتا ہے وہ تالی
میں پایا جاتا ہے۔ اگر وہ تندرست ہے تو وہ آئے گا۔ اگر وہ تندرست ہے تو دہ گھر
یر نہیں رہے گا۔ یہ دونوں موجہ تفیے ہیں۔ اگر وہ تندرست ہے تو دہ گھر
یر نہیں رہے گا۔ اگر وہ تندرست نہیں تو وہ نہیں آئے گا۔ یہ دونوں سالبہ
قودہ گھر یہ نہیں دونوں سالبہ

بر اگر و، ب ہے تو جے ، دہے رموہر شرطیر، اگرتم محنت کردگے تو یاس ہوتھا ڈرگئے۔

بی می برجیر سے اس نہیں تو ج ، دسے دموہ برشرطیه) اگرتم محنت نہیں کرو گے توفیل ہوجاؤگے ۔

اگرو، ب سے توج ، د نہین رسالبہ مشرطیہ) اگرتم محنت کردگے تو فیل نہیں ہوگے۔

اگرو، حب نہیں توج ، د نہیں اسالبرنظیم اگرتم محنت نہیں کروگے تو یاس نہیں ہوگے۔

رید تا الغرطن منزطیه تعنیون کی کیفینت کا انحصار تالی کی کیفینت پر مجرتاہے۔ مقدم کی کیفینت برنہیں ہوتا۔ .

منفص فضيون كى كيفيت ا-

منفصلہ قضیے ہمیشہ موجبہ ہوتے ہیں کہی سالبہ نہیں ہوتے ۔ تغییہ منغملہ وہ تغییہ منغملہ وہ تغییہ منغملہ وہ تغییہ منغملہ دہ تغییہ موجہ ہیں بدل پائے جاتے ہیں اور اگر وہ سالبہ ہوتر اس ہیں بدل نہیں پائے جائیں گئے ۔ مثلاً \* و نہ ب ہے نہ ج \* تفییم منفصلہ نہیں کیز کھ اس تفید میں وکے لیے ب اور ج ہیں سے کوئی بھی بدل باقی نہیں دہتا ہیں تفید ور اصل وو حملہ قفیوں کے برابرہ ہوسالبہ ہیں ۔ نیمنی (۱) و، ب نہیں اور ج نہیں ۔ نہیں ۔

يفانج كيفيت كے لحاظ سے منفصلہ قيفيے ہميشہ موجبہ ہوتے ہيں -سالبہ

نہیں ہوستے۔ IV کلیہ قضیے اور تجزئر برقصیے ہ

الله للبرسين اور برحيرسين اور برايا المستم كلبرتغيبول اور توثير تفيبول بين كا ما تي به م تفيير كليه وه تفيير موتاس بين موضوع ابنى تعبير كے لحاظر سے لجراليا كلا مور بينى بين بين بين بين بين محمد ل كا اقراريا انكار موضوع كى لورى جماعت كے متعلق كيا جائے - مثلاً تمام انسان فالى بين - كولى كوا سفيد نهيں سيطے قيمنے ميں فالى بورے كا اقرار كل مماعت انسان كے متعلق كيا كيا ہے - اسى طرح دو مرے قيفے ميں سفيد بورنے كا انكار كو وں كى كل جماعت كے متعلق كيا كيا كيا دو مرے قيفے ميں سفيد بورنے كا انكار كو وں كى كل جماعت كے متعلق كيا كيا كيا كيا كيا ہے اور اور اقرار كي بورى جماعت كے متعلق كيا كيا كيا كيا ہے اور اور اقرار كي بورى جماعت كے متعلق كيا كيا كيا كيا ہے اور اقرار موضوع كى لورى جماعت سے بور اور اور اقرار كا موضوع كى لورى جماعت سے بور

تفییر سزئیر و تفسیر ہو تاہے جی ہیں موضوع اپنی تعبیر کے لحاظیت بورانہیں ساماتا عکمراس کا کچھے حملتہ ساماتا ہے۔ بعنی حب میں عمول کا اقراد یا

ا نکار موصوع کی جماعت کے مجھے تھے کے متعلق ہونا ہے۔ کچھ اُد می ایماندار میں ، یکھ میزگول نہیں۔ بہلے قصنے میں ایماندار ہونے کا آوار مومنوع کی لوری جماعت کے متعلق نہیں کیا گیا جگہ اس کے جیٹ را فراد ربعنی پجھ اً دمیوں ا کے متعلق کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے قبضے میں کول ہونے کا ا نکار کچھ میزوں سے متعلق کیا گیا ہے ۔ بینانجرا یک قضیر اس معورت میں بُرِ مُبربو تاسے جبراس میں موضوع کی جماعت کے ایک سعنے کی طرف اشاره بو- بيني بيس مين محمد ل كاتعلق و نواه وه تعلق ا قرار كابويا إنكار كا موصوع کی بوری جماعت سے نہو، بلکہ اس کے بیندا فراوسے ہو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ کسی قیفیے کی کمیت معلوم کرنے سے لیے ہمیں موصوع کو دیکھنا ہاہیے۔ ا گرموصوع کی کل جماعیت کی طرف اشاره کیا گیا ہمو توقضیہ کلیہ مہو کا اور اگرموم کی جماعت کے جند افراد کی طرمت اشارہ کیا گیا ہمد تو قصیر بھز ٹیہ ہوگا۔ اید الفاظ مثلاً تمام ، سبب ، سبحی ، مراکب ، سادست ، بهیشد، وغیره ولیرا رمورجبة فنيول کی صورت ميں) اور کو تی نہيں ، کہجی نہيں ، وغیرہ وغیرہ وسالیہ قضيوں كى صورت ميں) كلية قصنبول كى علامات بيس - اور ايسے الفاظ مثلاً كچھ، جند العمل عمولًا، ع) طورير ، اكثر ، بهت سه ، نقريباً سب ، وغيره وغيره جزر تضيو

لفظ " کچھ" کا منطق مفہوم" کم از کم ایک" با" ایک غیر معین تعداد" مونی سے داگریسی کاکس میں ایک سوطلبہ موں اوران میں سے حرف ایک شادی شدہ ہو، تو ہم منطق طور رپر کہ سکتے ہیں کہ" کچھ" طلبہ شادی شدہ بیں اوراگر سومیں سے ننانوے طلبہ شادی شدہ ہوں تر کھی ہم منطقی طور رپر ہیں اوراگر سومیں سے ننانوے طلبہ شادی شدہ ہیں۔

میں سکے کہ" کچھ" طلبہ شادی شدہ ہیں۔

(QUANTITY OF A SINGULAR - قضير احديد كي كميت (PROPOSITION :- قضيه احديه وه تضييه سے حس من مرضوع ايك فرو واحد ہو۔ یہ میز گول ہے ، ارسطو ایک فلسفی ہے ، ایک ہجر گرفتارہے ، ایک انگریز اس اخبار کا ایڈ بیرسے ، دعمیرہ وغیرہ احدید نضیے میں۔ اگرکسی احدید نصیے کا موحنوع اسم معرفه يا اسم نماص بهونو وه قضيه کلتير بهوگا - اوراگرکسی ا خدير قصنيكا موضوع اسم نکره برتو وه فضیه جزئر موگا - مندر حبر با ما مثالوں میں بہلا اور دوسرا قضيه كليدين اورنسسرااور حيتفاقضيه بتزئيهين-ليكن عام طوربر اصربة فضيوى كوكليد تفتوركها جا تاسم نا قص تضيول كى كبيت: - QUANTITY OF INDEFINITE) (PROPOSITIONS بعض ا وقات کسی قضے کے بوطنوع کے ساتھ کمیت كى علامت نهيس مونى - مثلاً انسان فانى بيس، مثلثين بين اصلاع والىسكليس بین مسلمان بت رست نبیس، شهری با مشندسے کمزور بین اسکتے سفید ہیں، طلبہ ذبین نہیں ، دعیرہ وعیرہ و ایسے قضیوں کوجن کے ساتھ کمیت کی علامت ربعن "تمام" يا "كجير" ياان كام معن لغظ) رز مو ناقص قضير كيت بين-السي صورت میں ہمیں کمیت کی علامت خود مگانا پر تی ہے۔ اور دی ہوئی شالو ہے۔ پہلے تین قضیوں کی شکل در اصل برہے۔ تمام انسان قانی ہیں، تمام شکیں تبین اضلاع والی نسکلیں ہیں ، کو ئی مسلمان بت پرست نہیں۔ آئری بین میں كى منطقى تسكل برہے - تجد شهرى باستندسے كمز وربين ، كجد كنے سفيد بين ا

فصل يا خاصه يا عرص عير فارق ببونو وه قضيه كليم موكا - مثلاً انسان حا ندار مين ، ا نسان عاقل بین ، انسان سوچ سکتے ہیں ، انسان کسی جگہ اور وفت پر بیدا بهرست مين ، يه كليبر شفيه بين - اگرايك نا قص قضيه موحيه مهراو راكس بين محول موصّوع کا عرص فاد فی مونو ده تصنیه جزئیه موکا - مثلاً انسان سلمان بی ، انسان و اكمر بي ، انسان ياكتاني بن ، برجز رُبه فضيع بن - اگر ايك نا قص تضير ساليه موتو محمول ایک ایسی صفت ہو گ ہو موصوع میں یا تو تہجھے نہیں یا ٹی حاتی یا تبخوسے اوقات نهبي يا يُ ما تى -اوّل الذكر صورت بين قضيه كلّه مو گا دِشْلُامسلان بت پرست نہیں۔ بت پرکستی مسلمانوں میں کہی نہیں یا بی معاتی ) اور مُونِرالذکر صورت میں فضیہ مجزئیر ہوگا ر مثلا مناتیں مساوی الا صلاع نہیں۔مساوی لافسلام مونا ایک ابسی صفت ہے ہو مثلثوں میں تعص او فات نہیں یالی جاتی ا اسى طرح أومى فابل اعتبارتهين، كتابين ولحيسب نهين و محيز تمير قضيه من-كبنت ك الطسس إن قضيول امفهم دراصل برس - كيمداً دمى قابل اغتبارس محد كتابس وليسب تهاس-

متعدنہ با شرطی قضیوں کی کمیت ،شرطیہ قضیہ بھی گلیدا در تجزئیہ ہوسکتے ہیں ۔ اگر کسی شرطیہ قضیے میں مقدم
ادر تال کا تعلق لازمی ہو، بینی ایسا ہو کہ جب بھی مقدم موجود ہو تالی بھی منرور موجود ہو، توقیہ بینی ایسا ہو کہ جب بھی مقدم موجود ہو تالی بھی منروں موجود ہو، توقیہ بینی ایسا ہو کہ بعض او قات مقدم کی موجود گی ہیں تالی موجود ہوا در بعض او قات نہ ہو ، توقیہ بین تالی موجود ہوا در بعض او قات نہ ہو ، اگر تم نہ ہو تا ہی کھائے گا تومر مبلے گا ، اگر تم بیانی ہو سے تو بیاس کے کھائے گا ، اگر تم بیانی ہو سے تو بیاس کم موجود ، بیانی سے بینے اور بیاس کے کم ہونے میں لازمی ادر موت سے دا فع ہوسنے ، بیانی سے بینے اور بیاس کے کم ہونے میں لازمی

تعلق ہے۔ لیکن" اگر محنت کر وسکے تو کا میا ہے ہوجا ڈسکے"،" اگر ورزکشن کردسکے تو مذرست رموسے" میں بوئر تی قفے ہیں کیو بحد محنت کرنے اور کامیاب موسنے ، ورزاش كرف اور تندرست رست مين لازمى تعلق نهين-لیکن شرطه تضبیر ل کوعموماً کلیه تصور کیا جا تا ہے - سب الحقیمی مملیصور میں تبدیل کیا جا تاہے توان کی کمبیت کلیونضیوں کی صورت میں ظاہر کی مجاتی ہے۔ مُثلًا الرو، ب سے توج ، دہے حملیہ صورت میں یوں تبدیل کیا حاسے گا۔ مرمالت میں وکا مب ہونا ہے کا دسموناسے اور یہ کلیہ فضیہ ہے۔ منفصله قضبول کی کمتیت ا منفصله قضيه بحتى كلتيه اور بجزئميه مهوسطة بن - تمام آ دمي يا امبربس ما غرب تمام كهل يا مفيد بين يا مصر- بيركليه تفضيه بين - كجصة دمي يا احمق بين يا برطينت میں، کچھ دھانیں یا سحنت ہیں مازم ہیں، بہر زئیر قضیے ہیں۔ لوث : - به یا در کھنا جا ہے کہ کسی قضے کی کمیت اور کیفیت کا اندازه السي كي شكل (Form) سيع نهيس كياجا ما ملك أس مي فهوم (Meaning) سے کیا جاتا ہے۔ بعض قصنے دیکھنے میں کلیدنظراتے بیں لیکن دراصل مجدش ہوستے ہیں۔ اسی طرح بعمن قبضیے دیکھنے أدمى ايماندار نهيس، تمام كما بين دلچسپ نهيس، بيرقضي لفظ تمام" کی وحبرسے گلیہ نظر آستے ہیں۔ لیکن در اصل بحز شربی -مفهوم در اصل مير المحداد مي ايماندار نهيس - يحد كنابي دليسب لهين - إسى طرح " لبعض آ دميون سم يانداد ہونا محال ہے" " کچھ ملزموں کا ہے گنا ہ ہونا مشکل ہے" دیکھنے

میں موجبہ قضیے نظرات بی کیونکہان میں نفی کی کو فی علامت نہیں مگرمغہوم کے لحاظ سے ہیر سالبہ قضیے ہیں - در اصل ان کا مفوم بیہے و بعض آ دمی و بانتدار نہیں ، کچھ ملزم سے گناہ نہیں۔ ¥ صروربر مصنيد، حا ونه مصنيدا ورا خماليه فصنيد :-جهت کی بنا پرفضیوں کی تقسیم ضرور میر فضیوں ، حاذبیہ قضیوں آور التمالية فضيوں ميں كى حاتی ہے۔ جہت سے مراد وہ تبغن ہے جس سے محمول كاموضوع كے متعلق ا قراریا انكاركیا جاناہے۔ ایسا قضیہ جس میں محمول كالموضوع كم متعلق ا قراريا انكارايك يفيني أمر مبوقف بيم صروريه كملأما ہے۔ بینانچی فضیر ضرور بیروہ فضیہ ہے ہو کسی ضروری اور اٹل سفیقت كوميان كرسب بيبني ايسي مقبفت كوبيان كرسب جس كاكسي مختلف مالت بين ظا ہر ہونا ناممکن ہو۔ مثلاً مثلث ایک بین اضلاع کی شکل ہے، دائرے كول بين ، انسان سيوان عاقل هي ، دغيره وغيره صروريه قضي بين فنروريم قضيول مين موصنوع اورمحمول كاباتهي تعلق موصنوع اورمحمول كي ابني الميت برمبنی موناسے اور وہ تعلق مرحالت میں ویساہی ہوناہے جیسا کہ قضیمی میان کیا گیاہے۔ مثلاً دائرہ ہوستے ورگول ہونے ہیں صروری تعلق ہے۔ برمحض امروا بقرسی نہیں کہ وا رُسے گول ہیں بلکہ ایک صروری اور اٹل ا مرہے۔ ایک حادثیر قضیروہ قضیہ ہے جس میں عمول کا موصوع کے متعلق اقرار یا انکارصروری طور رینهیں کیا مانا بلکہ محص ایک امروا فعہ کے طور ریکیاجاتا ہے۔ مثلاً کوسے مسیاہ ہیں، باوشاہ دولت مند ہیں، گھوڑسے مبز ہیں، يشاور باكتنان كا دارالخلافه نهين، وغيره وغيره حا دُنيه قضيم بين - حادثيه قضيوں ميں محصل به كها حانا ہے كه فلاں جيز السي سے يا اليي نہيں - مير نہيں

کها حاتا که فلال بھیز صروری طور ریالی ہموتی سے یا الیبی نہیں ہوتی جانچہ الیسے قضیوں میں موضوع اور محمول کا باہمی تعلق ان کی اپنی اصلیست پرمبنی ہونے کی بجائے مشاہرے برمبنی ہونا ہے اور جہاں مک مشاہرہ کام کرتاہے وہ تعلق ویسا دکھانی دیتاہے۔ مگراکس کا دیساہرنا حزوری نہیں ہوتا ہر قصبہ کر كوسے مهاه بي ايك امروا تعدكوبيان كرتاہيد. كوا ہوسنے اوركسيا و مونے میں وہ عزوری اور المبل تعلق نہیں ہو دائرہ ہوسنے اور گول ہونے میں ہے. اگرموضوع ا ورمحمول کا با سمی تعلق تقینی نه بهو ملکهمین ما نتون میں دیسا بموجها كرفضيه مين طامركماكيا بها ولعض حالتون مي ولسانه موتوفضية حماليه موكا بجبالخير اخمالبقضية وقضبه موتاسيع سيمومنوع اورخمول كيدورميان ايسا تعلق بوبواگر به سرحالت میں صا دق نہیں ہونا آمام بعص محالتوں میں صادق ہوسکتا ہے۔ شالاً ممکن ہے کہ ہمینے کامریقن بھے مبائے ، ممکن ہے آج بارش بور شايد طله بخنتي نرېول، شايد علي الهي نه بهول، وغيره وغيره الخمالير قضيمين. مزورية تضيول سے بمبس بر بند جلتا ہے كه فلال بحر كا فلال مونا مزورى ہے۔ ما دئیر قصفے ہیں یہ تاتے ہی کہ قلاں جزفلاں ہے یا نہیں۔ اوراتمالیہ مفیے ہیں بر تباتے میں کہ فلاں جیزے لیے فلاں ہونے کا اختال ہے یا تنہیں۔ علامات کے ذریعے سے ہم إن مختلف قفیوں كوليں بيان كرسكتے ہيں -مرودم فقع:-بر صروری ہے کہ و ، ب ہو ۔ بہ صروری سے کدو، ب مذہور بر صروری ہے کہ شکتیں میں اصلاع والی شکلیں ہوں ۔ ہر صروری ہے کہ مشکشیں گول ندہوں ۔) ما ذر قضے بور، ب ہے۔ و، ب نہیں۔ ، ر حبشی سیاه فام بین مسلمان مشرک نهین )

احتمالبير قضيه بر

ہوسکتاہے کہ فی ، ب ہو۔ ہوسکتاہے کہ فی ، ب نہ ہو۔ (موسکتاہے کہ دنیا میں امن قائم ہوجائے ، ہوسکتاہے کہ میسری عالمگیرجنگ نہوں۔

فوطی : کیفیت اور کمیت کی طرح جمت کا اندازہ بھی کئی تھنے
کی ظاہری شکل سے نہیں انگایا جاتا ملکہ اس کے مفہوم سے انگایا
جاتاہے ۔ مثلاً مساوی الاضلاع مثلثیں مساوی الزاویہ میں ، دو
مستقیم خط جگہ نہیں گھرتے ۔ برتفنے ویکھنے میں حادثیہ نظراتے
ہیں محردراصل ضروریہ ہیں ۔ یہ صروری ہے کہ مساوی الاضلاع
مثلثیں مساوی الزاویہ ہوں ۔ یہ ضروری ہے کہ دومستقیم خط جگہ من

ملفوظی یا تحلیلی قضیے اور مفقولی با نرکیبی قضیے:مفہوم کی بنا پر فضیر ان تقسیم کمفوظی اور معقولی قضیو ان میں کہ جاتی ہے۔
ایک کمفوظی قضیہ وہ قضیہ ہے جس بین محمول کا مفہوم مومنوع کے مفہوم میں مرجود ہوتاہ ہے - انسان حیوانِ عاقل ہے ، شلشین مین اصلاع والی شکلیں ہیں ، وغیرہ وغیرہ کمفوظی قضیہ بیس ایسے قضیول میں محمول ہمیں موصنوع کے متعلق کوئی نئی اطلاع ہنیں دتیا بلکہ محف اس کے مفہوم کو کسی قدر کھول کر متعلق کوئی نئی اطلاع ہنیں ویتا بلکہ محف اس کے مفہوم کو کسی قدر کھول کر میان کر دیتا ہے ۔ اسی لیا لینتی ہوں کو تحلیلی قضیہ کتے ہیں ۔ ہر دہ شخص ہوشکت میان کر دیتا ہے ۔ اسی لیا لینتی ہوں کو تحلیلی قضیہ کتے ہیں ۔ ہر دہ شخص ہوشکت اس کے مفہوم کو تعلق یہ بنا ناکر انسان کے متعلق یہ بنا ناکہ وہ حیوانِ عاقل ہے یا شلت کے متعلق یہ بنا ناکر وہ نیوانِ عاقل ہے یا شلت کے متعلق یہ بنا ناکہ وہ خوانی فل ہے یا شلت کے متعلق یہ بنا ناکہ وہ خوانی فل ہے یا شلت کے متعلق یہ بنا ناکہ وہ خوانی میں ۔ مفہوم کے کاظ متعلق میں انسان اور میان ہیں ۔ مفہوم کے کاظ متعلق میں انسان اور میں ہیں ۔ مفہوم کے کاظ متعلق میں انسان اور میں ہیں ۔ مفہوم کے کاظ متعلق میں انسان اور میں ہیں ۔ مفہوم کے کاظ متعلق میں انسان میں ۔

اسی سے ایسے قضیوں کو ملفوظی قضے کہتے ہیں جنا نجرا کی ملفوظی یا تحلیل تضییر وہ تضیہ ہے جس میں محمول اپنے مفہون کے لحاظ سے موضوع میں توجود مورا ہے ۔ بعنی جس میں محمول محفل اپنے موضوع کے مفہوم کی وضاحت کڑا ہے اوراس کے متعلق کوئی نئی اطلاع نہیں دنیا۔

اس کے برعکس ایک معقولی تفییہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کا مفہوم موضوع کے مفہوم میں موجود نہیں موتا ۔ بینجا بی بہادر ہیں ، کتے وفا دا د

مفہوم سے ہماری مرد یہاں دلالت وصفی بانصنی ہے۔ ہم یہ ٹیھ بھکے ہیں کہ اسمائے خاص غیر نصنی ہونے ہیں۔ بذا اگر کسی فضیے کا موصوع اسم خاص ہوتے ہیں۔ بذا اگر کسی فضیے کا موصوع اسم خاص ہوتی اس موسک ہوتی ہیں محمول کا تصنی موجود نہیں ہوسک کیو بھر اسم خاص کا تصنی نہیں ہوگا جگر مقول کا تصنی ہوگا جگر مقول میں ہوگا جگر مقول موسی ہوگا جگر مقول میں ہوگا جگر مقول میں ہوگا جگر مقول میں ہوگا جگر مقول ہوگا جگر مقول میں ہوگا جگر مقول ہوئی ایک شہر ہے۔ مرکادیز ایک بالیسکا ہے، مرکادیز ایک بالیسکا ہے،

وغیره وغیره معفو آفضیے ہیں۔ نیکن اگر کسی تضیے کا موضوع اسم معرفہ مہو (مگر اسم معاص نہ ہو) تو وہ تصبید ملفوظی مہور کتاہے۔ مثلاً ایران کا بادشاہ ایک مردہ ہے ، اس سکول کا میڈیاسٹر ایک مردہ ہے ، اس سکول کا میڈیاسٹر ایک مردہ ہے ، اس مکان کی مالکہ ایک عورت ہے ، وبخیره وبخیره ملفوظی قضیے ہیں۔ تمام منطقی تعرفین ملفوظی قضیے ہوتی ہیں کیز کہ تعرفیت میں محفق تعرفیت شدہ صدکے تعنمین کی دصا صنت کی معبالی ہے ۔ اگر محمول ، موضوع کی صنب یا فعیل یا معلی معقولی ہوتی قضیہ موضوع کی فوع یا عرمی ہوتی تفسیل یا معقولی ہوگا۔ اور اگر محمول ، موضوع کی فوع یا عرمی ہوتی تفسیل معقولی ہوگا۔ اور اگر محمول ، موضوع کی فوع یا عرمی ہوتی تفسیل معقولی ہوگا۔

الغرض ملفوظی قضیه وه قضیه به استه جس میں عمول ، مومنوع کے لیے کولی سی چیز نرمور اور معقولی قضیه وه فضیه به واست بس میں میں عمول ، مومنوع کے سابے ابک نئی جزمور

محدود (Exclusive) اوراستنائی (Exceptive) قضے:

قفیوں کی مندر مبر بالا قسموں سے علاوہ محدود اور استنا کی قفیے تھی منطق کی تنابوں میں بیان سکتے مباتے ہیں۔ ایک محدود قفیہ وہ سے بھی منطق کی تنابوں میں بیان سکتے مباتے ہیں۔ ایک محدود یا مخصوص کر دیا مبلتے۔ محدول کا اطلاق ایک خاص جما حت کے لیے محدود یا مخصوص کر دیا مبلتے منالاً حرف مبند و بت برمنت ہیں ، صرف محنتی طلبہ انعام مصل کرتے ہیں ، منالاً حرف مبنتی ہیں ، وغیرہ و عفیرہ ۔

ابک استنالی قضبہ وہ قضبہ سے جس بیں محمول کا اطلاق موضوع کی کل جماعت بر مہیں مہوا با بلکہ موصوع کا کچھ سے مستنی یا خارج کر دیاجا تا ہے۔ مثلاً مسلمانوں کے سوا سب لوگ مہندوستان میں ٹوئشیال ہیں، پارے کے سواتمام دھا تیں گھڑسی ، سوائے عزیبوں کے تمام لوگ نوش ہیں، ویؤرو دینے و

محدود اور استثنائی تضیے ایک ہی مفہوم کو دومشف طامقوں ہے۔
خلا ہر کرتے ہیں۔ لہذا دونوں ایک ودسرے کی شکل ہیں منتقل کیے مباسکے ہیں۔
لیکن حب اکفیں ایک دوسرے کی شکل ہیں منتقل کیا جاتا ہے تو ان کی کیفیت
تبدیل کرنا پڑتی ہے تاکران کا مفہوم وہی دہے۔ مثناً سے معرود تعنیہ کہ صرف
نیک وگ جنتی ہیں \* اعتنا ٹریشکل میں ٹیول ہوگا \* نیک وگوں کے سواکر کی جنتی
جنیں یا اسی طرح ہیں ستنا ئی تعنیہ کہ " پارے کے سواسب دھ تبین عثوی ہیں۔
محدود تعفیے کی شکل میں اول ہوگا \* صرف بارہ کھٹوس دھاست نہیں :
محدود تعفیے کی شکل میں اول ہوگا \* صرف بارہ کھٹوس دھاست نہیں :

مندرج زیل فضیوں کی منطق خصوصیات بیان کرد. ۱- کوئی انسان کائل نہیں: ساوہ ، حملیہ ، سالبہ گلیہ ، م دنمیر ، معفولی . ۷- مثلث کے بین زاوسیے دوقائوں کے برا بریں: ساوہ ، حملیہ ، موجب، محید ، صروریہ ، معتقدل ،

۳۰ کچھ سکتے وفا دار پس بر سا دہ حملیہ، موسجہ ، جزائیہ ، معقولی ۔
۲۰ کچھ مثلثیں مساوی الاضلاع نہیں : - سادہ ، حملیہ ، ساایہ ہزائیہ، طاد ترمعقولی .
۲۰ اگر دھا تول کوگرم کیا جائے تو دہ بھیلتی ہیں ا ۔ نشرطیہ ، موسجہ ، کلیہ ، صرور ہر ، معقولی ۔
معقولی ر

٧- تمام أوى يا اميريس ياغريب؛ - منفعسلا، موحبه كتبر، ماوتيه بمعقولي --

## دموای باسیب

## قضبول كي جارانيا بني ليي

## FOUR STANDARD FORMS OF PROPOSITIONS

سم بربر مرسط بيل كركميت كے كاظمين فيندن كى دوسين بى بين كتيراور بخرائيه واوركيفيت كے اعاظ سے مجمی تفيوں كى دوقسيں ميں ويعی موجد اور سالبر۔ ا گر ہم كميت اوركيفيت كويك جاكروي توسيس كل حيار قضيے مليں كے - يعني لا، كليدا ورموجيد دي كليداور ساليد رس بجزئيراورموجيد دي) بجزئيرا ورساليد-قصبوں کی بہی جاراساسی شکلیں ہیں اور باقی تمام قضیوں کو ان میار شکلول بیں سے کسی ایک سٹ کل میں ڈالاحا تاہے۔ ان میا راساسی قضیوں کو میارنام یا نشان ديد گئے بي اوروه يين -

| کو تی و و بسیس                                               | ع الموتی میرگول نهیں ع میر المولی میں المیں المیں المیں کوئی آم میکھا نہیں المیں المیں کوئی کھلاڑی و بین نہیں |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا کھرو، ب ہے۔                                                | می ایک میر گولی بین -<br>یک میر میری بین -<br>رجز نمیر درجی) (میری دبین بین                                   |
| کی کی و دب نہیں                                              | ر مجمد المبن<br>ر مجد الم مستصفح شهب<br>ر مجد أبير سالبه )<br>( مجد كعل شرى ذبين نهبس                         |
| رسی کتابوں میں عمو ماً بیان کی                               | ملیه قطبول کی بیر جاراساسی شکلین منطق کی در<br>جاتی بین ان جارتضبول مین سسے دو موجه بین ریع                   |
| ا در دو مرتبه ربعنی می اورو)<br>ا در دو مرتبه ربعنی می اورو) | ربيني ع اورو) - اسي طرح دو کليمين راييني او اور ع                                                             |

| كبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كبغيت  | قضيب |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| المحتمد المحتم | موبجب  | 1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سالب   | ٤    |
| برزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مواجير | ی    |
| 2.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سالب   | 2    |

اگرموضوع (Subject) کوس اور محمول (Predicate) کو پ سے نظا ہر کیا جائے توسم ان بچار فعنیوں کو مختفر طور رپہ یوں نجی مکھوسکتے ہیں۔ سی و ب و بینی تمام س ، ب ہے) س ع ب ربین کوئی س ، ب تہیں ہ س می ب ربین کچیرس ، ب) س و ب ربین کچیرس ، ب) س و ب ربین کچیرس ، ب نہیں ہ

بعن او قات قضیوں میں منفی صدود (مثلاً غیرس ،غیربِ) تھی استعمال کی مباتی ہیں۔ ایسی منفی حدود کونشا نات کے ذریعے سے ہم یوں بھی مکھ سکتے ہیں۔
میں ۔ بت ۔ مثلاً " تما م غیرس غیرب ہے " یہ قضیہ مختصر طور پرہم اس طرح مکھ سکتے ہیں ۔ متل او ت ۔

علیہ کو جاہیے کہ و،ع،ی،وکی تسکوں کواجھی طرح ذبن نشین کرلیں۔ و،ع،ی،وکا اظہار شکوں کے ذریعے سے : یوکرسکے دا ترسے:-

(DIAGRAMMATIC REPRESENTATION OF A.E.I.C. (EULER'S

انگاروی صدی کے ایک سوس (۵۱۱۱) منطق گولوسنے تفیول کان بھارشکوں دیں مدی کے دائروں سے طا ہر کیا ہے ۔ اگر موضوع کوئس اور محمول کو دائروں سے طا ہر کیا ہے ۔ اگر موضوع کوئس اور محمول کو دہ نصور کر لیا جائے تو ایک دائرہ 'س کے لیے بوگا اور ایک دہ ہو ہے ۔ اس اور ہے کے دائروں کو مختلف طریقوں سے ملاکر ہم موضوع اور محمول سکے ختلف تعلقات کو رہو ہی ، ویں بائے مجاستے ہیں نظام کر محمول سکے ختلف تعلقات کو رہو ہی ، ویں بائے مجاستے ہیں نظام کر میں کا رہے ہیں۔

س اور ب کے دارُوں کو ہم مرف پانج مختلف طریقوں سے آپس میں ملا سکتے ہیں ۔ (۱) س اور ب کے دارُے با اکل ایک دوسرے سے علنی ہوں ۔ (۲) س اور ب کے دارُے با اکل ایک دوسرے سے علنی ہوں ۔ (۲) س اور ب کے دارُے با لکل آلیس میں برابر ہیں ۔ (۲) س کا دارُہ ب کے دارُے با کل آلیس میں برابر ہیں ۔ (۲) س کا دارُہ ب کا دارُہ دارُہ کلینڈ اکس میں شامل ہور ہم) ب کا دارُہ س کے دارُے سے بڑا ہواور ب کا دارُہ کلینڈ اکس میں شامل ہور ہم) ہو (۵) س کے دارُے سے بڑا ہواور س کا دارُہ کلینڈ اکس میں سامل ہو (۵)

س اور ب سکے داریسے قدرسے بینی صرف بُخزئید آپس ہیں مشترک ہوں ۔ بیر با بنج صورتیں مندر مرفزیل شکلول سے ظاہر ہیں ۔



اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ و، ع ، ی ، و کوکون سے دارُسے ظا ہرکرسے ہیں۔ و یہ تمام س ، پ ہے ۔ وکو دومندر ہم ذیل دارُسے ظا ہرکرستے ہیں ۔



شکل نمبردد) پی سی کا دائره ا ور ب کا دائره و دنوں برابر بیں -اگرایک دائرے کو دوسرے پررکھ ویا جائے ا وروہ آپس بیں بالکل برابر ہوں توہم کہر مسکتے ہیں کہس د بینی موضوع ) کی کل جا عنت ب د بینی محول ، کی کل جماعت کے داہر ہے۔ بالفافط دیگر تمام س، ب ہے۔ شکل نمبر رہا) میں س کا تمام دائرہ ب کے دائرہ ب میں س کا تمام دائرہ ب کے دائرہ ہے۔ بعنی تمام س، ب ہے۔ عصل میں اور ہے۔ عصل شامل ہے۔ بعنی تمام س، ب ہے۔ عصل خال مرکرتی ہے۔ عصل مندر ہم ذیل شکل ظاہر کرتی ہے۔



اس شکل بین سی اور دپ کے دائرے گینڈ ایک دومرے سے علی دہ بین ۔ ان بین کسی قسم کا اختراک نہیں۔ بین کوئی س، پ نہیں۔

ہیں۔ ان بین کسی قسم کا اختراک نہیں۔ بین کوئی س، پ نہیں۔

ہی یہ کچھ س، بیب ہے۔ اس کا مطلب بیہ کے دس کا کم از کم کچھ ہے تھے کہ س کا کم از کم کچھ ہے تھے کہ مسلب ہوت کچھ سے تہ ہیں۔

ہی بین شال ہے۔ لیکن یا درہے کہ کم از کم کچھ سے کے اس مطلب ہوت کچھ سے تم از کم سے ہم از کم سے مم از کم سے ہم از کم سے ہم از کم سے ہم از کم سے سویس سے کم از کم سے بنہ ہوت ہے تہ کہ موت سے تم از کم سے نہ کہ موت سے نہ کہ موت سے نہ کہ کہ مطلب کسی جماعت کا کم از کم کچھ سے تہ کہ کا منطق مطلب کسی جماعت کا کم از کم کچھ سے تہ اس لیے بو صرف کچھ سے تہ کہ کا مطلب تمام ' بھی ہوس تا ہے۔ اس لیے بو دائر سے اوکی نظام کرنے ہیں۔ اگر تمام س، بیب دائر سے اوکی نظام کرنے ہیں۔ اگر تمام س، بیب سے توس کا کچھ ہے مندر ہم ذیل دائر سے ہیں۔



شکل نمبررس اور رسی بین س کا صرف ایس سعته ب سے بین کچھس ، ب

ہے۔ شکل نمبردا) اوردہ) میں تمام س، ب ہے۔ اور اگر تمام س، ب ہے۔ کا مجھ حصتہ بھی جے ہے۔

و یکیدس، پ نہیں اس کا مطلب بیہ کرس کا کم از کم کیے عصہ دینہ کر برت کی کی از کم کیے عصہ دینہ کر برت کی درت کر برت ہے ۔ ویک بیس ۔ لذا ہو شکل سے کو ظا ہر کر تی ہے ۔ ویک سے مندر ہم ذیل وا ترسے ہیں ۔



شکل فردا) یم نساراس، پ سے باہرہے - اور سا راس، پ سے باہرہے - اور سا راس، پ سی بنیں۔ شکل فرر رہا ، اور رہا ، میں صاف طور رپ س کا کچھ سے بہت - بین کچھ س، پ نہیں - رہا ، اور رہا ، میں صاف طور رپ س کا کچھ سے بہت - بین کچھ س، پ نہیں - رفوطی ۔ اگرچ" کی مطلب کم اذکہ کچھ" ہوتا ہے ، اور فروری طور رپ مرون کچھ" نہیں ہوتا ہے ، اور فروری مون کچھ" ہی ہوتا ہے ، اور فروری میں مطلب ہونا میں سکلیں چنداں سود مند نہیں - ایک شکل کا صرف ایک ہی مطلب ہونا میا ہے اور ایک سی مطلب ہونا میا ہے اور ایک تضیہ مرف ایک ہی شکل سے ظام برزما ہا ہے - میکن سولئے مور رپ برخا ہر نہیں ہوتا کہ وہ کونے قضیے کو ظام رکر رہے ہیں - یعنی ان سے صاف طور رپ برخا ہر نہیں ہوتا کہ وہ کونے قضیے کو ظام رکر رہے ہیں - علادہ رہیں یہ دائر ہے شرطیہ یا متصلہ قضیوں کو ظام رنہیں کر سکتے - مثلا ہم اس تضیے کوکہ اگریں ، وہ ہے توج ، د ہے "کسی شکل سے ظام رنہیں کر سکتے - مثلا ہم اس تضیے کوکہ اگریں ، پ ہے توج ، د ہے "کسی شکل سے ظام رنہیں کر سکتے - استنتاج کی بحیدہ مورتیں

بھی رہومم آسکے میل کر پڑھیں گئے) ان دائروں کے ذریعے معے ظاہر نہیں کی حاتیں . فضيول لمن محدود كي حيامعبيت :- DISTRIBUTION OF) TERMS IN PROPOSITIONS) :- الركولي حدر نواه وه كسي قعيم موضوع بو یامحون) این تعبیریعنی و لالت افرادی کے لحاظ معے بحثیت کل استعمال مبوتووه معامع (Distributed) كبلاتي سے- اور اكدكوني صد این تعبرے عاظ سے کسی قضیے ہیں بحثیت بزئ استعمال ہو تو وہ غیر مامع (Undistributed) كى تى سے - بالقاظ ديگر ايك عداس صورت بیں جامع موتی سہے جنبہ اس کی مکمل تعبیر بعنی الس کے تمام افراد کی طرف اتبارہ ہو۔ اور الس صورت بیں بغرجامع ہوتی ہے جبکہ اس کے صرف ایب جن و کی طرف اشاره بهو . مثلًا اگرم به کهیس که نمام انسان فانی بین تو اکسی قضیے بیں حمد ' انسان ' جامع ہو گی کیونکہ ہمارا اشارہ کل جماعت انسانی کی طرف ہے۔ اس طرح الرسم بركهين كه كوني مرد محدث نبين نواس فضير بين حدد مرد، ما مع بوكي کیونکم ہمایا اشارہ تمام مردوں کی طرف ہے۔ میکن اگرہم بر کہیں کہ کچھانسان نیک بی یا کیچه مرد دلیر بی توان قضیول مین انسان ا در مرد غیر جامع موسکے

۔ اب مم بر دسکھنے ہیں کہ او ، ع ، ی اور و میں کونسی مدمیامع ہمونی ہے اور غرب م

كيونكر مهارا أشاره تمام انسانون اورتمام مردون كى بجاست كيهدا نسانون اور تجهورون

۱۱) او (کلبیم موجبه) تمام مس، پ ہے۔ تمام انسان فانی بیں۔ تمام کوت سے اسے میں موصوع کی تمل تعبیر کی سے اسے بین موصوع کی تمل تعبیر کی صحیل تعبیر کی طویت اشارہ ہوتا ہے جیسا کہ تفظر تمام سے تھا ہرسے کا ندا تعنیہ و دیعی

کلیڈ موجب میں موضوع جیشہ جامع ہوتا ہے۔ سیکن محمول کی مکتل تعبیری طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کرتمام میں ، پ ہے۔ توظاہرہے کہ ہمارا شارہ س کی تمام جماعت کی طرف ہو لیکن پ کی تمام جماعت کی طرف نہیں ۔ تمام میں ، پ ہیں شام میں ، پ ہیں نہیں ۔ تمام میں ، پ ہیں شام ہو تمام گدھے شام ہو تمام گدھے جانورہیں "اس قطبے ہیں ہمارا اشارہ تمام گدھوں کی طرف توہے مگرتمام جانورہیں "اس قطبے ہیں ہمارا اشارہ تمام گدھوں کی طرف توہے مگرتمام جانور "ہیں ۔ لمذا تعقیبہ لو ہیں ہوضوع جانور دوں کی طرف نہیں۔ تمام گدھے "کھے جانور" ہیں ۔ لمذا تعقیبہ لو ہیں ہوضوع جانور وی کی طرف نہیں۔ تمام گدھے ۔

ر۲) ع رکائی سالیم : کوئی می ، پ نہیں کوئی شائ دائرہ نہیں ، کوئی شائی دائرہ نہیں ، کوئی سفید نہیں ۔ کوئی مرد عورت نہیں ۔ ایسے نفیوں بیم برضوع اور محمول دونوں کی محمل تعییر کی طرف اشارہ ہوتاہے ۔ بعب ہم بیس کجتے ہیں کہ کوئی میں ، پ نہیں تو ہما دامطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام میں جب سے خارج ہے . اور نمام جب ہیں سے خارج ہے یہ کوئی شائ دا اڑہ نہیں "اس تنفیلے کا اور نمام مشلقوں اور تمام دائروں کی طرف ہے ۔ اِس نفیلے کا مسلس بیر ہے کہ نمام مشلقوں اور تمام دائروں کی طرف ہے ۔ اِس نفیلے کا مسلس بیر ہے کہ نمام مشلقوں اور تمام دائروں سے خارج ہیں ۔ لہذا قضیبُرع میں مومنوع اور محمول دونوں جا سے ہوتے ہیں ۔

رس) می (بحز تربموحبر) :- کچھ س ، ب ہے - کچھ آم میٹھے ہیں ۔ کچھ س کتے سباہ ہیں ۔ کچھ کتا ہیں مشکل ہیں ۔ ایسے تعنیوں ہیں موضوع غیرجا سے زما ہے زما ہے ۔ جیسا کہ تفطا کچھ کتا ہی مشکل ہیں ۔ ایسے تعنیوں ہیں موضوع غیرجا سے نقین ہے ۔ جیسا کہ تفطا کچھ کھے اور جہال کک عمول کا تعلق ہے آس کے بقینی طور پر سما مع ہونے کے متعلق کو ای اشارہ نہیں ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ آم میٹھی بیمز وں کی طرف نہیں ہوتا ۔ یعنی ہمارا ا

مطلب بہ نہیں ہوتا کہ کچھ آم ، تمام میٹھی پیری "ہیں بلکہ یہ کہ کچھ آم کچھ تھے چیزین اسی طلب بہ نہیں ہوتا کہ کچھ آم ، تمام میٹھی پیری "ہیں بلکہ یہ کہ کچھ آم ، کچھ سے ہوتا بیس اسی طرح سجب ہم بر کہتے ہیں کہ کچھ سکتے سب و بیس نو ہارا بیسعلب ہوتا سے کہ کچھ سکتے "کچھ سے کہ کچھ سکتے "کھو کے اور محمول میں موضوع اور محمول دونوں مغیر جامع ہوتے ہیں ۔

(۱۷) و را برنیر سالبر) :- کچه س ، پ نهیں - کچه متائیں مساوی الاضلاع نہیں . کچه مرد دیر نہیں - کچه گھوڑے سفید نہیں - ایسے قضیوں میں موضوع فی رجامع ہوتا ہے ۔ میکن مجمول جامع ہوتا ہے ۔ میکن فیم المطلب میں ہوتا ہے کر کچھ میں ، جب ہم یہ کچھ مرد دلیر نہیں " اِس فیضیے کا مطلب یہ ہے کر گچھ مرد دلیر نہیں " اِس فیضیے کا مطلب یہ ہے کر گچھ مرد دلیر نہیں " اِس فیضیے کا مطلب یہ ہما را شاد ، مرد " "تمام دلیر" آدمیوں کی جماعت سے خارج ہیں ۔ حب کم ہما را شاد ، مام دلیر آدمیوں کی طرف من ہو ہم یہ نہیں کہ ہمکتے کہ وہ چند مرد جن کی طرف موصوع عیر جامع اور محول موصوع عیر جامع اور محول موادم موسوع عیر جامع اور محول موسوع عیر جامع اور محول موسوع عیر جامع اور محول مامع موسوع عیر جامع اور محول موسوع عیر جامع اور محول میں موضوع غیر جامع اور محول موسامع موسوع عیر جامع اور محول میں موسوع عیر جامع اور موسوع عیر جامع اور میں موسوع عیر جامع اور محول میں موسوع عیر جامع اور محول میں موسوع عیر جامع موسوع عیر جامع اور محول میں موسوع عیر جامع اور محول میں موسوع عیر جامع اور میں موسوع عیر جامع موسوع عیر جامع موسوع عیر دلیر نہیں ۔

| محمول     | موصنوع     | قفسير |
|-----------|------------|-------|
| غير مبامع | مامح       | 1     |
| جا رح     | . سانع     | ع     |
| غير حبامع | عبر حبا مع | ی     |
| جا رح     | عير سامع   | 9     |

ل ع ای م درسے بھی وکھلا سے ہیں - . وکھلا سے ہیں - . دا) وسكے ليے مندرہ ذيل وائرسے ہيں۔



س إن دونوں شکلوں بی سا را ایا گیاہے۔ ب شکل نمبر دا، بیں توسارا
ایا گیاہے کی نشکل نمبراا ہیں اس کا کچھ حجمۃ دیا گیاہے۔ اِ لفاظِ دیگر تعنیہ ہوا مع
بیں س یعنی موصوع تو ہمیشہ جامع ہوتاہے سکین دب یعنی محمول ہمیشہ جامع
نہیں ہوتا ۔ لہذا احتیاطاً ہم ہی کہیں گئے کر قضیہ و بیں محمول غیر ما مع ہوتا ہے۔
اپس تضیۂ و بیں موضوع موامع اور محمول غیر موامع ہوتا ہے۔
اپس تضیۂ و بیں موضوع موامع اور محمول غیر موامع ہوتا ہے۔
دیں عے کے لیے مندر ہے ذیل دائرے ہیں۔



بہاکہ دائروں سے ظاہرے نمام س، نمام ب سے فارج ہے بیائیہ قنسبرع میں موضوع اور محمول وونوں مبامع ہوتے ہیں۔ دس می کے بیے مندرہ ذبل واڑے ہیں .



شکل نمران اورتسکی نمبردی میں توسی سال ایا گیاہے ۔ میکن تکی نمبردی اور

نمبریم) بین س کا کچو صفیته ایا گیاسید - با نفاظ دیگر قفنیزی بین من بعنی مومنوع بهیشه عامع نهیں برتا - لهذا احتباطاً بهیں ہی کہنا جاہیے که تفہری میں میں فیرجامع ہوتا سب - جہاں کک ب بعنی محمول کا تعلق ہے ، شکل نمبردا) اور شکل نمبردم) ہیں ہیں سا دا ایا گیاہے سکن شکل نمبرام) اور شکل نمبردم) میں اس کا کچھ صفته ابا گیاہے - با نفاظ دیگر قفنیئری میں محمول مہیشہ جامع نہیں مؤتا - لهذا اختیاطاً بم بھی کہیں سکے کہ قفنیئری میں محمول عیر جامع ہوتا ہے ۔ گئے کہ قفنیئری میں موصوع اور محمول دونوں غیر جامع ہوتے ہیں ۔ پس قفیئری میں موصوع اور محمول دونوں غیر جامع ہوتے ہیں ۔

یس قضیری بین موصوع اور محمول دونوں غیر حامع ہوتے ہیں۔ دہم) وسکے بیاے مندر معرف یل دائرسے ہیں۔



س مرف شکل نمبراا بین سادا لیا گیا ہے اور تسکل نمبرداا اور نمبرداا ہیں اس کا کچھ محصتہ لیا گیا ہے ۔ بینا بجہ تفدیم و بین سی بعنی موضوع جمیشہ جامع نہیں ہوتا - لہذا استیاطا ہم ہی کہیں گے کر تعنیم و بین موضوع بخبر جامع ہوتا ہے ۔ بعنی جہال نک ب بین محمول کا تعلق ہے دیما م شکلوں ہیں سادا لیا گیا ہے ۔ بعنی محمول میشہ جامع محمول ہمیشہ جامع کے دوران کا تعلق ہوگا ہے ۔

پس تفنیه و میں مومنوع بخیر جامع اور محول جامع ہوتا ہے۔ مندر جربالا بحث سکے تتا ہے ہیں۔ گلید قفیوں دیعنی اوا ورع) ہیں مومنوع جامع ہوتا ہے۔ لیکن تجزئیہ قضیوں دیعنی می اورو) میں مومنوع نیے جامع ہوتاہے۔ موسیرتفینوں رئینی واوری) ہیں محمول بغیرجامع ہوتاہے۔
لین سالبرتفینیوں رئینی ع اور و ) ہیں محمول جامع ہوتاہے اور ہونکہ ہے سالبہ
الہزا اس میں محمول بغیرجامع ہرتاہہے ۔ ع ہونکہ کلیہ بھی ہے اور سالبہ
کھی لہذا اکس میں مرضوع اور محمول دونوں جامع ہوتے ہیں ۔ می نہ گلبہ ہے
نسالبہ ، لہذا اس میں مرضوع اور محمول دونوں جامع ہوتے ہیں ۔ می نہ گلبہ ہے
نسالبہ ، لہذا اس میں مرصوع بغیر مجامع ہوتا ہے ۔ میکن بخ بکہ یہ البال اس میں موضوع بخر مجامع ہوتا ہے ۔ میکن بخ بکہ یہ البال سے بہتراس

اگریم بهامع کونشان سمسے اور بیر مابع کونشان بدسے ظاہر کریں توم ور ع ، ی ، و بین معدود کی جامعیت کو یوں ظاہر کرسکتے ہیں .

و = تمام من ، پ جے = تمام انسان فائی ہیں ۔
ع = کوئی من ، پ نہیں = کوئی مردعورت نہیں ۔
ی = کچھ من ، پ نہیں = کوئی مردعورت نہیں ۔
ی = کچھ من ، پ جے = کچھ گھوڑت سفید ہیں ۔
و = کچھ من ، پ نہیں = کچھ ادمی ڈاکٹو نہیں ،
حملوں کی منطقی شکل میں تحویل

(RIDUCTION OF SENTENCES TO THE LOGICAL FORM)

م بربر صوی بی کا منطق می تغییر کی جارا ساسی تسکیرت بیم کی جاتی ہیں۔

یعنی لو ، ع ، می ، ور چنانچ آن جملوں کو جو ان منطقی شسکوں ہیں نہ ہوں لا ، ع ،

ی ، و کی تسکل میں ڈھا لاجا تا ہے ۔ کسی جیلے کو منطقی تسکل میں لانے کے لیے میں اکسی ہی تفایل میں لانے کے لیے میں اکسی ہی تفایل میں لانے ہیں یہ ، فنیا کا اکسی ہی تفایل میں ایسا کرنے میں یہ ، فنیا کا لازمی ہے کہ کامس کے معنی میں کو بی تبدیلی واقع نہ ہو ، جب کسی جیلے کو منطقی الدارہ میں ہے کہ کو منطقی میں کا درمی ہے کہ کو منطقی میں کا درمی ہے کہ کو منطقی میں کو بی تبدیلی واقع نہ ہو ، جب کسی جیلے کو منطقی میں میں کو بی تبدیلی واقع نہ ہو ، جب کسی جیلے کو منطقی میں کو بی تبدیلی واقع نہ ہو ، جب کسی جیلے کو منطقی میں کا درمی ہے۔

تشكل مين مرفطالا حاتاب تواس كم موضوع محمول اورنسبت حكميه اوراس كى كيفيدت اور كمينت كووا ضح طور برظا سركيا ما تاب مخقراً كسى جملے كو منطقی شکل میں ڈھالنا در اصل و، ع، ی، و کی شکل میں ڈھالناہے۔ بمعلوم كرناكه كسى سطط بين موضوع كونساسها ورمحول كونساكولي مشکل بات نہیں ۔ نیکن اگر کسی سجلے ہیں موضوع ورمحمول سرمری طور بر ويكفة سع نظرمنر المنبن تويد ويمينا جاميه كركس كمنعلق كجد كها كباب اور كياكها كياسي مومس كم متعلق كجد كها كيابر موصوع بهوناب اور يو كجعر كهاكبا موده محول موناسے - بجهان كك نسبيت مكمدكا تعلق م مرفقد سبط بين كريه مميشه زماية مال اورفعل ما قص كي تسكل سب " يا بن المبي ہے" یا " نہیں ہیں" میں مونی جائے کسی جھے کے تومنوع ، مجیول اورنسبت حكمير ك تعين ك بعدمين الس جلے كى كيفيت اور كميت كومعلوم كرا ہوتا ہے۔ ہم یہ رہ معر سے ہیں کہ کیفیت اور کمیت کا اندازہ کسی جملے کی فا ہری شکل سے منبی کیا ما تا بلکہ اس کے معنی سے کیا جا تاہے ۔ مومنوع مجمول، كيفيتن اوركميت كومعلوم كريسن كے بعد سبب ميں يہ بہتر بيل جا ناہے كم كرن جمله وب ياع ب ياى سايا و، تدبم أسه و،ع،ى يا و كى تسكل ميں لاسكتے بيں۔ مثلاً برسفيے:-ا- سكتے بموشكتے میں -۲- مرد تورس نبس-٣- اكثر انسان نود عزمن بين -مى - تمام جيك والى جيزي سونانهين -مندر معبر ذیل مشکلوں میں تبدیل ہوں گئے۔

|            | نسبت عميه | محدل               | موصورع          | نشان كميت |     |
|------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|-----|
| 1=         | U!        | كبونيخة والع جانور | 艺               | تمام      | W   |
| 2=         | المناس ا  | مورت               | 2/              | 135       | (4) |
| <b>U</b> = | U.        | نى و غرص           | انسان           | 25,       | (4) |
| ء و        | منین      | سونا               | يفكينه والي جزي | 25.7      | (4) |

شرطیر فیصفیے بھی و ، ع ، می ا در و کی سکل میں ڈھاسے جا کہتے ہیں ۔ ا ۔ اگرتم محنت کردگے تو یقیناً پاس ہوجا ڈرگے ، نمام محنت کرنے کے ۔ اس محنت کرنے کے مالات ہیں ۔ مالات ہیں ۔ مالات ہیں ۔

اما

نمام محنت کرنے والے یاس مونے والے ہیں۔ و ۱- اگرتم وقت ضائع کروگے توکیعی باس نہیں ہوگے = کوئی وقت ضائع کرسنے کے حالات پاس ہونیکے حالات نہیں۔

کوئی وقت ضائع کرنے والا پاس بوسنے والانہیں ۽ ع س ۔ اگر کوئی وقت ضائع کرسے تو بعن اوقات وہ فیل بوجا تاہیے ۽ کھھ وقت ضائع کرسنے کے مالات فیل موسنے کے حالات ہیں۔

کچھ وقت خائے کرنے والے فیل ہونے والے ہیں = ی سم - اگر کرنی وقت منائع کرسے توبیعن اوقات وہ یاس نہیں ہوتا = کچھ وقت ضائع کرنے کے حالات یاس ہمرنے کے مالات اس ہم نے کے مالات نہیں:

مجھ وقت ضائع كرنے واسے ياس موسنے واسے نہيں = و اگرکسی سوالسیر جملے کو منطقی شکل بیں لانا ہو توسوال کواجھی طرح سمجھ کر اس کے جواب سے اس کی منطق شکل کا اندازہ کرنا جاہئے۔ مثلاً :۔ ا - كياكولي ايسا شخص سے سجرانے وطن كا دستمن مو ؟ - اس كا مطلب بيسے كركوني ايسا شخص نهيس جراسيف وطن كا دشمن مو- اس كي منطقي شكل بيوگي. و کولی شخص اسنے وطن کا دشمن نہیں" (ع) ٧- وه كيسے ويال موجود بوك تا تفا ؟ اس كامطل برسے كه وه و يال موبود بنیں ہوسکتا تھا۔ اس کی منطق شکل میر ہو گی " وہ ایسا شخص نہیں بحروبال موسحد بوسكناتها "رع) س- کیاانسان عزفانی ہو کہتے ہیں واس کامطلب بیرے کرانسان غیرف نی نهيں ہوستکتے۔ اس کی منطقی نشکل برمو گئے " کو بی انسان فیرفان نہیں رعی محدود فيفي كلي منطني شكل من لاسف مما سكت بس مثلاً حرون عنتی لڑکے یاس ہیں ، تمام یاس ہونے والے محنی لڑے میں دو، كوتي مخير محنتي روكا يا مس نهس رع) اسي طرح استنا لي تعفيه بهي منطقي شكل مي لاسف جا سكتے بي مثلاً

سوائے محنتی رو کوں کے کو فی یاس نہیں = کو فی غیرمنتی رو کایاس نہیں رع،

تمام یاس مرنے والے محنی دیکے میں دو)

# ال من مثالين

ا- سینتی میں وہ لوگ ہونیک کام کرتے میں = تمام وه لوگ بونیک کام کرنے میں بنتی ہیں = او ٧- كولي انسان ايسانهين بوخوش كامتلاشي مز بو ء تمام أسان خوشی کے مثلاثی میں و و ۲. بر المرائع المين = كوني كرست والابسف والانبس = ع سم- تمام آدمی امیرنیس = کھے آدی امیر نہیں = و ٥- شيردما رست بي = تمام شردهارف والعام بالورس و ا ۲- انسان تبعی سے عیب نہیں ہوسکتا و كوني انسان سي عبيب نهين و ۵- برسے آ وی بھیشہ پدکرہ اربحہتے ہیں ع تمام برسے آدی مدردادیں = ا ۸- جس کو موجان و ول عزیزائس کی گلی بیں جائے کیوں ؟ - كوتى شخص جس كوبيان ودل عزيز مواكس كى كلى ميں ميانے والانہيں۔ ع ٩٠ كيايار كبروسه بعيراع سوى كا وكونى براغ سحرى قابل معروسه نبيس = ع

١٠ برآدي يورميس - محداً دمي يورينس = و ۱۱- انسان برگزیمل نہیں = کوفی انسان مکمل نہیں = ع الار انسان شا دونادرسی دیا نت دارموستے ہی = کیدانسان دیانت دارنهیس و ۱۳ - بہت سے طلبہ حا فنر کھنے ء كيد طلبه الحيا الشفاس بن جو ما فنرسط = ى مها- سرطالب علم لا يُن نهين . = مجعرطالب علم لائق نهين = و ۱۵- کئی لوگ عینی ست مریس = کھے لوگ مینی شاہد ہی ۔ می ١٤- تقريباً سبھی کتابيں محتد ہي ء کھھ کتا ہیں مجلد ہیں ء ی ١٥- تون تھيے كفوراي سے = كونى تون يحسي دالى جرنهين = ع ١١٠ أدس جداب غلط بل = کھے ہوا۔ علط ہیں = ی 19- أدمى كے ليے أرط نانا ممكن ہے - کولی آدمی اندسنے دالانہیں = ع

۱۷۰ ولیری سمیشه نیکی تهین = کھے دیری کے کام نیک کام نہیں = و ١١- ميا ندني را تبس اكثر خوست وار بوتي بي = کھے جاندنی رائیں خوستگوار ہیں = ی ۲۲- دود صد کا مجل جها جمد کھونک کھونک کو بیتاہے۔ • تمام دود صركے سطے تھا تھ كھونك كيوبك كرينے والے ہيں ۽ ل ١٢٥- طلبه كابل بي = کھے طلبہ کا بل ہیں دی ١٧٠- اگراراده بوتو بمت آماتی سے ء تمام اراوسے کے حالات بمتن کے حالات بی و او ٢٥٠ بارسے کے سواتمام دھائيں محوس بيں۔ = تمام دهائي جوياره نهيي تقوس بي = ا کولی محقوس دھات یا رہ مہیں ۔ ع مرف دیا نت داروگ قابل اعتمادیس و تمام قابل اعنما و لوگ در بانت دار بس و ا

كو أي غيرد يا نت دارشخص فابل اعتما دنهيس ۽ ع

### وتيسرا حمة -- استنتاج)

REASONING OR INFERENCE

استارج استخاجه كي افعا

(KINDS OF FORMAL INFERENCE)

استنارج بلاواسطه بااستنتاج بديرى اوراستناج بالواسطه بااستناج نظرى

(IMMEDIATE INFERENCE AND MEDIATE INFERENCE)

استنتاج کے کہتے ہیں ،۔ ہم مدود اور فضیوں کا مطالعہ کریکے ہیں ۔ اب ہم استنتاج کا مطالعہ کرستے ہیں ۔ استنتاج کا مطالعہ ہی در اصل مطا کا مطالعہ ہے۔

استنتاج کامطلب ہے کسی ایک یا ایک سے زیادہ قفیوں سے رہجہ دیے گئے ہوں) کسی نئے تفنے کو رہج آن سے لازی طور پر بطور تیجہ برآ مدم جا بھی ہو) اخذکرنا۔ با نفاظِ دگیر جب ہم کس بات سے کوئی اور بات اخذکر سے ہیں ۔ یعنی کسی قصنے سے کوئی اور قضیہ بطور تیجہ اخذکر سے ہیں تو ہمارا ایسا کرنا استناج کہلاتا ہے ۔ وہ قفیہ با قضیے ہو ہمیں ویے گئے ہوں صواح (Data) یا مقد میں اور وہ قفیہ ہو اور وہ قفیہ ہو ان سے برآ مریا اخذکیا جائے تیجہ (Premises) کہلاتے ہیں۔ اور وہ قفیہ ہو ان سے برآ مریا اخذکیا جائے تیجہ (Conclusion) کہلاتے کہانا ہے ۔ چانچ استنتاج سے مرا دہے کسی ویدے ہوئے مواد ربینی مقدم مرا مراح کسی ویدے ہوئے مواد ربینی مقدم مرا مراح کسی ویدے ہوئے مواد ربینی مقدم مرا مقدم کی میں ویدے ہوئے مواد ربینی مقدم مرا مقدم کسی ویدے ہوئے مواد ربینی مقدم مرا مراح کسی ویدے ہوئے مواد ربینی مقدم مراد ہے کسی ویدے ہوئے مواد ربینی مقدم مراد ہے کسی ویدے ہوئے مواد دربینی مقدم مراد ہے کسی ویدے ہوئے مواد دربینی مقدم مراد ہے کسی ویدے ہوئے مواد دربینی مقدم مراد ہے کسی ویدے ہیں ویدے کسی ویدے مواد دربینی مقدم مراد ہے کسی وید کے مواد دربینی مقدم مراد ہے کسی ویدے ہوئی کیا ہے۔

مص تتبجه النمذكرنا - مثلًا ا-تمام مانورفانی بی اتمام محصورے ساتوریس (اس ساية تمام محصوريت فاني بين يهان تمام جانور فافي بين" دور" تمام محصورت جانور بين مقدمات بين-ا قرتمام كھورسے فالى بين تيجرسے -(NATURE OF INFERENCE) جب مم دید موسی مقدمات سے تعجد اخد کرتے میں تووہ تعجد اسی مورت بل مي مواب جبكه وه دسي موسك مقدمات سے لازمي طورريكے بعني الح استنتاج من بتجرلازي طور برمقدات سے تكتاب، اس كامطلب بر باكاكمتيم مقدمات میں موجود موتا ہے۔ اگر ایسانہ موتد مہتیج کومقدمات سے کہتے برآمد كركس والكرام الراح التيج مقدمات مي موجود مؤاس المم يه مقدمات بم مفى طور برمو بود موللے ، واضح طور برمو جود نہیں مونا . ہم اِسے مقدمات سے ماہر نكال كروا صنح طور يريش كروست بس عموا تنبح مقدما ت كاندر كلي متوماس اور "بابر" بهي زنتي مقدمات كي اندر" ان معني بين سوما مه كه وه مقدمات سے لازمی طور ار نکاتا ہے۔ اور مقدمات سے " با مر" ان معنی میں مو اب کروہ ا یک نی شکل میں واضح طور ریٹ کیا جاناسے مسجے تیجہ لا بدی طور بریتعد ما سے نکاہے اور ایک نئی اور صاف شکل میں میش کیا جاتا ہے۔ خیالخیر استناج كى خصوصيت بر ہے كداس من لابكريت " (Necessity) اور معبدات " (Novelty) یان حاتی ہے۔ لابدیت سے مراد ہے تنتيح كالازى طوررمفرمات سينكا ورجدت سے مرادب يتح كارجسكا .

مفهوم مقدمات ببر مخفی طور ربر موجود مرتاب ) ایک واضح اور نئی نسکل مین ظام مردا. استنتاج استخراج ببرگی افسام

(KINDS OF DEDUCTIVE INFERENCE)

استنتاج اسخراجيه كي دواقسام مين-

ا- استنتاج بلاواسطه بابديي (Immediate Inference)

٧- استناج بالواسط بانظرى (Mediate Inference)

استنتاج با واسط میں مم ایک تصنیع یا مقدمے سے ووسرا قضیر الین تمیم ایک تصنیع یا مقدمے سے ووسرا قضیر الین تمیم ایک بغیر کسی فتم کے واسط کے اخذکرتے ہیں۔ شلا اگر مم مید کسیں کرتمام اسان فالی بین اس سیاے کوئی انسان بغیر فائی نہیں ، قدیر استنتاج بلاواسط ہوگا بہاں مم سے مون ایک مقدمے زیمام انسان فائی بین سے بغیر کسی واسط رکھے نتیجہ رکوئی انسان غیر فائی نہیں ) نکا لاہے۔

استنتاج بالواسطريا نظری بین مم دویا دوست ذیا ده تعفیون یامقدات سے ایک نیا تعفیر دیعی نیجی افذکرت بین - مثلاً اگریم بیک بین کرتمام انسان فانی بین اورتمام طلبرانسان بین ، توید استنتاج بالواسطر برگاه بیان مم نے دومقدات رتمام انسان فانی بین اورتمام طلبرانسان بین ) سے نیسجر رتمام طلبہ فانی بین اورتمام طلبرانسان بین ) سے نیسجر رتمام طلبہ فانی بین ) مکالا ہے - بیرتیجہ دونوں مقدمات بین تعدر انسان وابطر انجاد با واسطر طلب نے ایرتمام طلب انسان وابطر انجاد با واسطر انسان وابطر انجاد با واسطر ایران واسطر نے نیم بین تعدر انسان وابطر انجاد با واسطر اوران واسطر نے نیم بین تعدر انسان وابطر انجاد با واسطر انسان وابطر انجاد با واسطر انسان وابطر انجاد با داسکار بین اور فانی کے درمیان دابطر انجاد با دارسی واسطر نے نیم بین تعدر وی تعدر وی تعدر انسان وابطر انجاد بیلا کے درمیان دابطر انجاد بیلا کا دیدلا

بعیسا کرا بھی بیان کیا گیا ہے استنتاج بالورسطہ بیں دویا دوسے زیادہ مقدمات ہوستے ہیں - اگر دومفدات سے نینجہ نکالاجائے توابیے اسے را کو

منطق کی اصطلاح میں فیاس (Syllogism) یا استدلالی قیاسی (Syllogistic Reasoning) کہتے ہیں۔ استنتاج بديهي يا بلا واسطه كى دونسيس بين- ايك نسبتي يا اختلا**ت قضا**يا (Opposition of Propositions) اور دو الري المتى (Eduction) استنتاج بدبهی جهتی کی بھی دومری فسیس ہیں۔ (ا) مکسس (Conversion) اور (۲) عدل (Obversion) الىسىس كامفعىل بيان آكے آئے گا-استنتاج كى فعلف اقسام مندر سرديل بن -استنتاج نظري يا إيواطم استنتاج برسي يا بلاداسطه استنتاج برتسيتي استنتاج بدرسي جهني

### بارهوال باسب

# استنارج بديي نسبتي بالمستناح لبخلاف فضابا

### IMMEDIATE INFERENCE: RELATION OR OPPOSITION OF PROPOSITIONS

قضبول کے باہمی تعلقات بااختلافاسٹ کی قبیں ا۔

(VARIOUS FORMS OF RELATIONS OR OPPOSITIONS BETWEEN PROPOSITIONS)

ہم بر پڑھ بھے ہیں کہ منطلق ہیں جار بنیادی قفیوں بینی و ، ع ، می ، و کونسیم
کیا جا تا ہے۔ بہ قفیے کیفیت کے لحاظ سے یا کمیت کے لحاظ سے یا کیفیت اور
کیب دونوں لی اظرسے آبس ہیں مختلف ہیں ۔ اختلاف تضابات مراد ہے
دونفیوں کا رجن کے موضوع اور عمول ایک ہی ہوں آب میں کیفیت یا کمیت
کیفیت اور کمیت دونوں کا اختلاف ۔ مثلاً ۔

و ا ۔ تمام میں ، چہ ہے ہے تمام میزگول ہیں
ع ا ۔ کوئ میں ، چہ ہے ہے کوئی میزگول ہیں
د ا ۔ کچھ میں ، چہ ہیں ہے کہ کھ میزگول ہیں
د ا ۔ کچھ میں ، چہ ہیں سے کچھ میزگول ہیں
و ا ۔ کچھ میں ، چہ ہیں سے کچھ میزگول ہیں
ان نفیوں میں موضوع اور محول ایک ہی ہے۔ مین یہ سب قفنے ایک
دوسے سے کیفیت میں یا کمیت میں یا کمیت دونوں میں مختلف

ہیں۔ اِن سکے ہامی انتمانات یا تعلقات کو ایک مربع سے ظار کیا جاتہ ہے سجے مربع اختمال ف (Square of Oppositions) یا مربغ سینی سجے مربع انتمالا ف (Square of Relations) کہتے ہیں

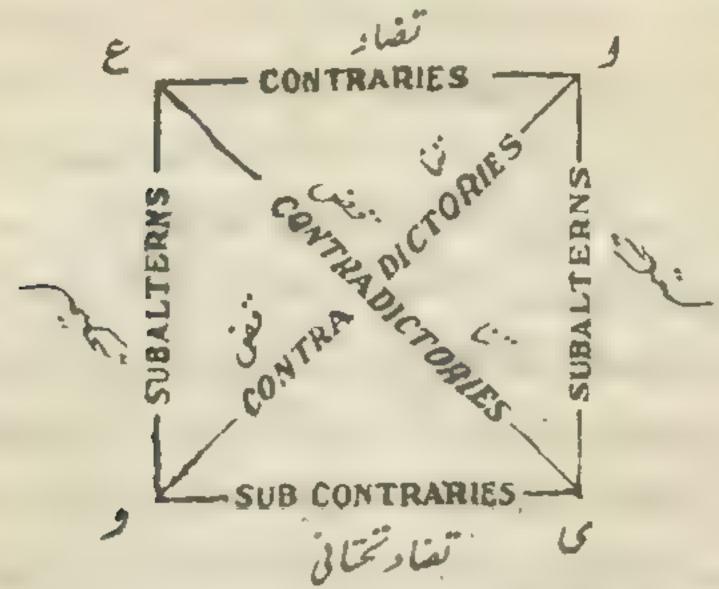

استنتاج مدیبی نسبتی یا استنتاج به انتلاب مصایا بین کسی ایک تفیید کے برج یا مجوث موضے سے مہیں دوسرے تفیوں کے سچ یا مجتوط یا مستبہ ہم سنتہ ہم کا است کرنا ہوتا ہے جب کراگر ایک تھنیہ ہے یا مجبوث ہم کیا سانج افذ کر کتے ہیں۔

یمی نامعلوم) ہمونے کے متعلق ہم کیا سانج افذ کر کتے ہیں۔

جبیبا کہ اور جب ہوئے مربع نسبتی سے نلامرہ ، و ، ع ، ی اور و میں جب کیا تو اور ع اور و میں دومری طرف تحکیم

دا) لا اور می میں ایک طرف اور ع اور و میں دومری طرف تحکیم
دا) لا اور می میں ایک طرف اور ع اور و میں دومری طرف تحکیم
دا) لا اور می میں ایک طرف اور ع اور و میں دومری طرف تحکیم
دا) لا اور می میں ایک طرف اور ع اور و میں دومری طرف تحکیم

ر۱) (اورویس ایک طرف اور ع اوری بین دومری طرف تنا قصف (۲) (Contradictory Opposition) کو تستی یا نخشات ہے۔ رم) واور ع بین نضب ادر اور ع اوری بین نضب ادر اور ع بین نصب اور اور ع بین نصب ادر اور ع بین نصب اور نصب اور ع بین نصب اور ع بین نصب اور ع بین نصب اور ع بین نصب اور نصب او

(Subcontrary Opposition) می اور و بین نضاح تختالف التعلق با اختلات سیم -

اب ہم ان مخلف تعلقات یا نسبتوں کا تفصیل سے مطالعہ کوتے ہیں .

الشخیکیم : تشخیم کا تعلق یا اختلاف ان دو تعنیوں میں ہوتا ہے جن کے موضوع اور محمول ایک ہی ہوں اور جن میں کیفیت کا اختلاف نہ ہو بلا کمیت کا اختلاف نہ ہو بلا کمیت کا اختلاف نہ ہو بالفاظ و کی شخیم کا کرشتہ ایک گلیہ تضیے اور اکس کی این کیفیت والے جزئر قضیے میں ہوتا ہے ۔ چنا بخ و رتمام میں ، جب ہے ) اور ی رکھے میں ، جب ہیں ) اور ی رکھے میں ، جب ہیں ) میں نسبت شخیم یا ای جا کی طرح ع رکول میں ، جب ہیں ) اور و رکھے میں ، جب ہیں ) میں تحکیم یا ای جا کی نسبت ہے " تمام انسان فانی جن اور و رکھے میں ، جب نہیں ) میں کھی تحکیم کی نسبت ہے " تمام انسان فانی جن روی ) ان دو تعنیوں میں تحکیم کا نعلق ہے ۔ اسی طرح روی ) اور "کھے انسان کا مل نہیں" روی ) ان دو تعنیوں میں تحکیم کا نعلق ہے ۔ اسی طرح میں تھی تحکیم کا نعلق ہے ۔ اسی طرح میں تھی تحکیم کا نعلق ہے ۔ اسی طرح میں تھی تحکیم کا نعلق ہے ۔ اسی طرح میں تھی تحکیم کا نعلق ہے ۔

بخزنميم شتبه يا نامعلوم بوتا ہے۔ ر١) المرسجة تربير سيح بوتو كليبرمث تنبه يا نامعلوم بو ناب - ليكن اگر ہجز مُر بھومٹ ہوتو گلتہ کھی تھھوسے ہوناہے۔ (۱) اگر گلیہ سچ ہوتو ہجڑئیہ کھی سچ ہوتا ہے۔ دیکن اُر کلیہ جھٹوٹ ہرتو جز مُی مشتبر ربعنی امعلوم) موتا ہے --- اس کامطلب بہے کہ کلمیری سیا بحزئيه كالسجال اخذكى جاسكتى ہے - ليكن كليد كے جموث ست مز فيد كے عبو یا سے ہوسنے کے منعلق کولی تیجہ انخدنہیں کیا جاسگا۔ بنیا کچہ اگر اور نما م ا نسان فانی بیں) سے ہوتوی رکھے انسان فافی بیں) تھی لازی طور پر سے ہوگا۔ اوراس طرح اگدع دكونی انسان كابل نهیں) سے ہوتھ و دکھے انسان كابل نهيں) مجي لازمي طور پر سچ ہوكا . ليكن اگراو رتمام انسان ڈ اكٹر ہيں) جورہ موتوی رکھے انسان واکٹرین مشتبہ یا نامعلوم موگا۔ بینی ممکن ہے ہے ہے اوربی عمل سے کر میں معبوث ہو۔ اسی طرح اگرع رکو کی انسان ڈاکٹر نہیں) جهوه بوتو و رکھ انسان ڈاکٹر نہیں) مشتبہ یا اسلوم ہوگا۔ يد سمحمنا بالك أسان مع كما كر كلته سيج بو توجز نبه وموكم أس كا حصر سوتا ہے) لازمی طور ہر سیج ہوگا۔ سین اگر کلیہ جھوٹ ہو تو حزوری تمیں کہ ہونیہ کل العنیاس کا تھتے ہمبوط موروہ سے تھی ہوست سے اور حصور شے تھی۔ بعنی

(۲) اگر جزئیہ سے ہوتو گلیم شند یا نامعلوم ہوتا ہے مکن اگر جزئیہ بھو ہوتا ہے میکن اگر جزئیہ بھو ہوتو گلیم مشند یا نامعلوم ہوتا ہے سرح الرجزئیہ بھو ہوتو گلیم مسیالی کا مطلب ہے ہے سرجزئیہ کی مسیالی کی سے گلیم کھی حجوظ ہونے کے متعلق کوئی بینچہ انغذ میں یا جا سکتا ہے۔ میکن جزئیہ کے مجموظ سے گلیم کا مجھوظ لازی طور پر اخذکیا ما سکتا ہے۔

سیانچراگری در مجید انسان عاقل بین سیج بونو او دتمام انسان عاقل بین مشتبه موگا- اسی طرح اگرور در مجید انسان عاقل نهیں) پسیج بونو ع دکوئی انسان عاقل نهیں) پسیج بونو ع دکوئی انسان عاقل نهیں) مشتبه موگا- اسی طرح اگرور نیمام مرد عورتیں بین) مشتبه موگا- اسی طرح اگر و (مجید شائیس مین عورتیں بین) لازمی طور به مجبوت موگا- اسی طرح اگر و (مجید شائیس مین اصلاع و الی نسکل نهیں) اصلاع و الی نسکل نهیں) لازمی طور بر محبوت موگا-

یہ سمجھنا با کل آسان ہے کراگر کوئی بات کچھے کے متعلق سے ہو تو ہزدری منہیں کہ دہ سب سکے متعلق ہے ہو۔ یعنی اگر جُرز نُبیہ سے ہو تو صردری ہنیں کر گلبہ بھی ہم ہو۔ یعنی اگر جُرز نُبیہ سے ہم وہ ہو۔ کہ بیا ہم ہو اور بیر بھی ممکن سبے کہ بیا ہی ہو۔ بیعنی پرمشننیہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بات کہ بھے کہ نے متعلق سجنو ہے ہو تو سب کے متعلق سجنو ہے ہو تو سب کے متعلق تو دہ اور بھی جبوٹ ہوئی۔ بینی اگر ہز تھی جبوٹ ہوتی کے متعلق تو دہ اور بھی جبوٹ ہوئی۔ بینی اگر ہز تھی جبرٹ ہوتی ہوتی کہ اور می طور پر

المختصر کلیہ کے صدق سے بیز ٹر کا سدق لا ذم آنا ہے۔ نیکن کلیہ کے کذب سے بوئلی کر ٹریہ کے کذب سے بوئلی کر ٹریہ کے کذب سے بوئلی ہوئی گا۔ اس کے برعکس مجز ٹریہ کے کذب کا حدق کند کا حدق کند کا حدق کند کا حدق یا کذب کا ذرم نہیں آتا ۔ بعنی:

اگر آو بیج ہوتوی بھی سیج ہوگا اگر آو جھورٹ ہوتوی مشتبہ سوگا اگر ع سیج ہوتو د بھی سیج ہوگا اگر ع جھورٹ ہوتو و مشتبہ سوگا اگر ی سیج موتو او مشتبہ ہوگا۔ اگر می جھوٹ ہوتو ہی جھوٹ ہوگا۔ اگر و سے ہوتو ع مشتبہ ہوگا۔ اگر و بجھوٹ ہوتو ع بھی جھوٹ ہوگا۔

II منا فض بية مناقض كا تعلق بإ اختلاف ان روقضيون مين بهوناس جوایک ہی موضوع اورجمول رکھتے ہوئے آپس میں کیفیت ا ور کمیت و ونوں لحاظ ست محتلف موں با نفاظ و مگرتنا فف كا تعلق اكب كليدا وراكب مختلف كيفيت ركھنے والے بخزئيہ كے درميان ہوتا ہے . پنالچر او رتمام س ، پ ہے) اورو انجیدس، ب نہیں) میں اور اسی طرح ع رکونی س، ب نہیں) اور می رکھیرس ، ب ہے) میں تناقض کی نسبت یا ان حاتی ہے۔ تمام آ دمی خداكم بن اور كيمه أوى داكم تهيئ يه دوقضيه اور إسى طرح كوني أوى واكونيس ا در کچھ آ دمی ڈاکٹر میں ایر دونضیے آپس میں نا قف کا تعلق رسکھتے ہیں۔ایسے مخلف بوروں میں دونوں قضیصین (Contradictories) کہلاتے من مینانخیر اور و ایک دوسرے کے نقیصنے (Contradictory) ين - اسى طرح ع اورى ايك دوسم كي تقيض بين . تقیضین کے متعلق ہم ووسرے باب میں پڑھ بھے ہیں کہ وہ آلیں میں (Collectively | lecally Exclusive) (Exhaustive بوستے ہیں ۔ بیخ نکروہ آکیس میں مانع بوستے ہیں ، لہذا وہ

ودنوں ایک ہی وقت میں سے نہیں ہوسکتے ، اور چنکہ وہ ہا نع ہوتے ہیں ، لهذا وہ دونوں ایک ہی وقت میں سے نہیں ہوسکتے ، اور چنکہ وہ جا مع ہوتے ہیں ، لهذا وہ وہ دونوں ایک ہی وقت میں مجموث بھی نہیں ہوسکتے ۔ اصولی مانع نقیضین کی روسے وہ دونوں میک وقت ہے نہیں ہوسکتے ۔ اُن میں سے ایک صرور جھوٹ ہوتا ہے ۔ اُن میں سے ایک صرور جھوٹ ہوتا ہے ۔ اُن میں سے ایک صرور جھوٹ ہوتا ہے ۔ اور احولی خارج الاوسط کی روسے وہ دونوں میک و قت جھوٹ

مجى نہيں موسکتے۔ أن بيں سے ايک فرور سے بوتا ہے۔ بنانج تعين بيں سے ايک فرور سے بوتا ہے۔ بنانج تعين بيں سے ايک فرور سے ايک فرور سے ايک فرور سے ايک فرور سے اور دوسرا لازمی طور پر جبوٹ ہوتا ہے۔ لندا تناقض کے متعلق مندر ہے ذیل قاعدہ ہے۔

مع میں سروح دیں تا مدہ ہے۔ اگر ایک نیج ہونو دوسرا لازمی طور برجھوٹ ہوگا اور اگر ایک میں جات تربیب کا مورد میں الازمی طور برجھوٹ ہوگا اور اگر ایک

محوث موتو دوسرالازمى طورير سيح بوكا-

اس کامطلب بیہ ہے کہ ایک سے سے ہونے سے دومرے کا جھوٹ مونے ہونا لازی طور پر انفذ کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح ایک کے جوٹ مون اسان سے دومرے کا سے ہونا لازمی طور پر انفذ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اور اگر اور آمام انسان فانی نہیں) جھوٹ ہوگا۔ اور اگر اور آگر از تمام آدمی ڈاکٹر نہیں) سے ہوگا۔ اور اگر اور آگر اسی طرح آدمی ڈاکٹر نہیں) سے ہوگا۔ اسی طرح اگر و رکھھا دی ڈاکٹر نہیں) سے ہوگا۔ اسی طرح اگر و رکھھا دی ڈاکٹر نہیں) جھوٹ ہوگا۔ اور اگر میں) جھوٹ ہوگا۔ اور اگر میں) جھوٹ ہوگا۔ اور اگر و رکھھا کہ دے میں نور نہیں) جھوٹ ہونو اور تمام آدمی ڈاکٹر میں) جھوٹ ہونو اور تمام گدھے میانور میں) میں میں میں میں ہونو اور تمام گدھے میانور میں) میں میں ہونو اور تمام گدھے میانور میں) میں میں ہونو اور تمام گدھے میانور میں) میں میں ہونو اور تمام گدھے میانور میں)

اِسى طرح اگرع دکوئی مرد مورت نہیں) بسے ہوتوی کچے مرد مورت بہیں) مسے ہوتوی کچے مرد مورتی بہیں) مسلم موتوی دکھے اور اگرع و کوئی اُ دمی ڈاکٹر نہیں) مجبوٹ ہوتوی دکھے اور می ڈاکٹر بیں) مسیح ہوتو ی دکھیے اور کی در کھے اور می ڈاکٹر بیں) سیج ہوتو ع دکوئی اُ داکٹر بیں) سیج ہوتو ع دکوئی اُ داکٹر بیں) سیج ہوتو ع دکوئی اُ دوراگری دکھے مردعو تیس بیں) جھوٹ ہوتو

ع دکوئی مردعورت نہیں ہے ہوگا۔ بنائچر تناقض میں ایک تفنے کے صدق سے دو مسرے کا کذب لازم اُناہے۔ اور ایک تفنے کے کذب سے دو مسرے کا صدق لازم آنا ہے۔ وومتناقض تفنیوں کا باہمی انتقلاف یا تعلق آنا واضح اور کا مل ہوتا ہے کہ اگر ایک کا سے یا جھوٹ ہونا معلوم ہوتو دومرسے کے سے یا جھوٹ ہونے کے متعلی کا سے یا جھوٹ ہونے کے متعلی کا سے یا جھوٹ ہونے کے متعلی کا متعلی طوربر علم ہوتا ہے۔ تفییوں کے باہمی انتقلافات میں سے تنا قصل کا انتقلاف سب سے کا بل انتقلاف سب ہے۔

اگر از میچ به و تو و جه و ط بوگا.
اگر او جه و ط به و تو او بیج به وگا اگر و سیج به و تو او جه و ط به وگا اگر و سیج به و تو ای جه و ش به و گا اگر ع جه و ش به و تو ی جه و ش به و گا اگر ع جه و ش به و تو ی جه و ش به و گا اگر ی میچ به و تو ی جه و ش به و گا اگر ی میچ به و تو ی جه و ش به و گا اگر ی میچ و ش به و تو ی جه و ش به و گا اگر ی میچ و ش به و تو ی سیج بوگا اگر ی میچ و ش به و تو ی سیج بوگا اگر ی میچ و ش به و تو ی سیج بوگا

الله نصافی اور تصاوکا تعلیٰ یا اختلاف اُن دو گفیقین می مونا ہے ہوا کے ہی موضوع اور عمول رکھتے ہوئے آپس میں کیفیت کے لاط سے ختلف ہوں۔ بالفاظ ویکر تضا دکا تعلیٰ مختلف کیفیت رکھنے والے دو گلی تعنین سکے ورمیان ہوتا ہے ۔ جہانچ و رتمام س، پ ہے) اور ع کی تعنین سکے درمیان ہوتا ہے ۔ جہانچ و رتمام س، پ ہے) اور ع رکوئی س، پ نہیں) میں تضاد کی نسبت یا ان جاتی ہے۔ تمام آدمی ڈاکٹر میں اور کوئی س، پ نہیں) میں تضاد کا تعلیٰ رکھتے ہیں اور کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ، یہ دو قضیے آپس میں تضاد کا تعلیٰ رکھتے ہیں۔ ایسے مختلف ہو روں میں و ونوں نفیے صدین (Contrary) کہلاتے ہیں۔ جہانچ و اور ع ایک دو سرے کی هند (Contrary)

ے صندین کے متعلق ہم و و سرے باب بیں را مصبطے ہیں کہ وہ آبس بی

من دست من مرد برق ما ماده مسيح به تو تو دومرا مجبوث به وگاا دراگرا يك مجبوث بهر

تودومرامشتبه بوكا-

اسم المسلامطلب یہ ہے کہ ایک کے سے ہونے سے دوسرے کا جھوٹ ہونے سے ہونا لازمی طور میہ انفذ کیا جا سکتا ہے۔ بیکن ایک کے جھوٹ ہونے سے دو سرے کے جھوٹ ہونے سے دو سرے کے جھوٹ ہونے اگر ورتمام ا نسان فان بین ) سے ہموتوع لاکو اُن انسان فانی نہیں) جھوٹ ہوگا۔ لکن اگر اورتمام اُدمی ڈاکٹر بین) جھوٹ ہو توع (کو اُن اُدمی ڈواکٹر نہیں) منت بہ ہوگا۔ اسی طرح اگرع لوکو اُن مردعورت نہیں) سے ہموتو او رتمام مرد عورتیں ہیں) جھوٹ ہوتو ورتمام مرد عورتیں ہیں) جھوٹ ہوتو

يس تضاوي ايك قضيے كے مدق سے دوسرسے قضيے كاكذب لازم آ تاہے۔ لیکن ایک تھنے سے کنزب سے دو سرے قضیے کا جدق یا کذب لازم نهيس أماً- بداي-ا گرال سے ہوتی ع جھوٹ ہوگا اگرا جھوٹ ہوتوع مشتہ ہوگا اكرع رسي بوتو و بحوث بوكا أكرع جهوث بوتو لامشته موكا مندرج بالانتائج كوسم ابك اورط لقيه سع تحبي ثابت كرسطة بين. را) اگراته سیج بوتروت فنن کی روست جھوٹ ہوگا۔ اور اگر و مجھوٹ ہو توع تحکیم کی روسے جوٹ ہوگا ۔ لہذا اگر ال سے ہوتوع جوٹ ہوگا ۔ (٢) اگراف جبوت موتو و تناقض کی دوسے سے ہوگا۔ اور اگر و سے ہوتو ع تحكيم كي رُوسے مشتبہ ہوگا-لدا اگر او جھوٹ بیوتوع مشتبہ ہوگا۔ رمه) اگرع سی بیوتری تناقض کی ژو سی وشیرگا . اور اگری جوث مجو و و محکیم کی روسے جھوٹ ہوگا۔ لہذا اگر ع سے ہو تو و جھوٹ ہوگا۔ رام) اگرع جبوٹ بوتوی تناقض کی روسے سے ہوگا۔ اور اگری سے ہو تول عليم كى روس مستبه بوكا - لهذا اكرع مجبوط بوتو ومستبهركا. نوسك : - مم بر مرموسيك مين كه مرومنصا دخضيه دبين ميندين ايك بي وقت مِن حَصِوتُ بُوسِكَة مِين - مثلًا "تمام انسان نيك بين" اور "كوني انساني نیک نہیں " یہ دونوں تفقیع عصوت ہو سکتے ہیں بات سے بیس ایک سبق ما من اب اور ده برے کر کسی کلیہ قضے کو اس کی مند ربعتی ایک کلیہ قضیے ) سے جھوٹ تا بت نہیں کر نا جا سے ملکہ اس کے نقیض ریعنی ایک بڑ نے تیفے)

سے مجھوٹ تا بت کرنا ہوا ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بدد حویٰ کرسے کہ تمام عورتیں ذہن ہوتی ہیں" تو بہیں اکس دعوے کو جھوٹ تابت کرنے سکے لیے برنہیں کہنا ما ہے کہ کو بی عورت ذبین نہیں ہوتی " اجو کہ ہمارسے ہولیت کے دموسے کی مندہے ا در ہج ہا رسے ہر بیٹ کے دمورے کی طرح مجھوٹ ہو سکتی ہے ) بلکہ یر کہنا جا سے کر بچھ مورتیں فہیں نہیں ہوتین " رہوکہ ہمارے مولیف کے دعوے کا نقیص سے )۔ اسی طرح اگر کوئی بیسکے کہ کو ٹی عورت ڈبین نہیں ہوتی " تومیں بواب ميں ير منهيں كهنا جاسيے كو" تمام عوزييں ذمين موتى ہيں" بكرير كهنا جاسيے كالجيم يورتين ذبين موتى من "بيحث مين اكثريه مات ديكھنے ميں آتى ہے كہ مم ايك كتير عكد يواب بن ايك الث كلنيريش كرديت بن - ايساكرنا ايك غلعي سے كيونك اگر مارس الالعن كاكتر جموف سے تو مارا كلية بھی مجموث موكئا ہے۔ ا یک کلیم کے سجواب میں ہمیں ایک مجزئیہ سمنٹ کرنا جا ہیں۔ مثلاً اگر کولی میر کیے کم کولی مورت زبین نهیں تو میں جاسیے کہ اس کتبر کا نقیص موکہ ایک میز نہیں بسیش کریں۔ بعنی یہ کہیں کہ مجھ محد تعربین فربین مہوتی ہیں۔ اگر ہم ہواب میں ذہبین عورت کی صرف ایک ہی مثال بیش کر دیں تو بھی مہا رسے سر لیف کا کلید رام کولی عورت دہین مہیں ہوتی مجبوط تا بت موہائے گی۔ وورسرا سبق جراس بات سے سمیں ماصل ہوتا ہے وہ بیرے کہ ایک کلیہ كو مجموع ثابت كرنا آسان موتاست مكن أيب جزئير كوجبوث تابت كرنا نسبتاً مشكل موتا ہے۔ ايك كليه صرف ايب آلٹ مثال ديعني بحزئير) سے غلط نا بت مہزسکتا ہے۔ دیکن ایک جزئر مرون ایک گلیرس سے حجوث ابن موسکتا سے۔ اور ایک بھزئر کو پیج تا بن کرنا آ سان ہوتا ہے لیکن ایک گیرکو سے تا بت كزنا مشكل مزناجے - لهذا عقلندانسان ایسے دعودں کو کھیے تضیول پر پیش کرنے ك مجاست تونيد فضيول بي بيش كريك بي -

IV تصادِ تحالى: - تضادِ تحالى كانعلى يا اختلاب أن دو ترنير تنسيول میں مونا ہے ہو ایک ہی موضوع اور محمول رکھتے ہوئے آیس میں کیفست کے لیا ظ سے مختلف ہوں - بالفاظ دیگر تصا دِ تحانی کا تعلق مختلف کیفیت رکھنے والے وو بر مرتضیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جنانچری رکھدس، ب ہے) اور و ر مجمد من ، ب نہیں میں نضار تحانی کی نسبت یا بی ماتی ہے ۔ کھد آدی دالرح مين اور كمهم آدمي واكر نهين، بيرفضيه آبس من تضار تحتاني كا تعلق رخته مين ايس مختلف بو شروں من دونوں فیصنے صندین تحست کی (Sub-contraries) كهات بس جنائيري اور و ايك دوس كى صديحانى بس-تعنا دِ تحانی کا خان ن نضاد کے اختلات سے بالک اللے ہوتا ہے۔ تعنادے سلسلے میں ہم برا حریقے میں کہ مبترین آپی میں مانع ہونے کی وجہسے الم بی وقت میں رہے نہیں بوسکتے اور ہی کان کے در میان تیسری صورت ممان موتی ہے ، لناوہ دونوں جموث ہوسکتے ہیں ۔ ان پر اصول مانع نقیفین كالطلاق تومتاه على اصول خارج الاوسط كالطلاق نبس موتا-اس کے برعکس نضا دِ شحتا فی میں مندین شختانی آیس میں مانع نہیں ہوتھے۔ لندا وه دونوں بیک وقت سے بوسکتے ہیں۔ لیکن ہونکہ مامع بورنے کی وہر سے ان کے درمیان نبیسری صورت ممکن نہیں ہوتی ، بنداوہ دونوں جبوف نهيں ہو سکتے۔ اُن بدا معول مانع تقیصین کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن اصول نی رج الاوسلا کا اطلاق موناہے۔ کھے س ، ب ہے رکھ آدمی ڈاکھ ہیں) ا ور کچھ سی، ب نہیں رکچھ آ دمی تاکم نہیں ، یہ دونوں فضیے ایک ہی وقت یں کے ہو کھتے ہیں۔ یہ آلیس میں مالع نہیں۔ اور ہے کا جامع ہونے کی وجوسے ان سکے درمیان کونی تبہری صورت ممکن نہیں - ہذایہ دونوں قطفیے مجموط

نهين موسكتے ميخ نكراصول مانع نقبضين كا اطلاق إن برنهيں ہوتا، لهذا بم ينهيں كهركت كراكران بي سے ايك سے ہوتو دومرا محصوت ہوگا ركيوبكم دونوں سے ہوسکتے ہیں) یمکن سے ایک اصول نارج الاوسط کا اطلاق ان برستا سے ، لندائم يدكه سكت بس كر اكران بي سے ايك مجبوب موتو وومرا لازى طورى سے سور یا کیے تضا دِ شحیانی کے منعلق مندرہ دِ مِل قاعدہ ہے۔ اكرايك سيج بمو تودوسرامت ببوكا اوراكرايك ججوط بوتو

ووسرا لازى طورىر الىج بوكا -

اس کا مطلب برے کہ ایک کے سے ہونے سے دومرے کے سے یا جھوٹ ہونے کے متعلق کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک کے مجوث ہونے سے دوسرے کا سے ہونا لائی طور برانفذ کیا جا سکتاہے بینانچہ اكرى (كجيداً دى داكر مين) مسيح موتور الجيداً دى داكط نبين) مشتبه وكا-ميكن اگري و مجھ آدى ڈاکٹريس) جھوٹ ہوتو ور مجھ آ دى ڈاکٹر نہيں) لادى طور سے بوگا۔ اس عرح اگرو رکھوام میٹھے نہیں) سے بوتوی رکھوام میٹھے : بیں) مشتبہ بوگا۔ لین اگرو رکھوام میٹھے نہیں) جھوسٹ ہوتوی رکھوام میٹھے . مِين) لازمي طورير سيح سروكا -

بس ، نضادِ تعانی میں ایک فضے کے کذب سے دومرسے قضیے كا حدق لازم أناب - ديكن ايك تضير كے صدق سے دومرے قضير كا صرق ياكنيب لازم نهين آنالهذا الم

اگری میج بوتو و مستبه بوگا اگری میجوث بوتو و رسیج بوگا اگرو میچ بوتو می مشعبه بوگا اگرو میجوش بوتو می مشعبه بوگا

مندرجه بالانتائج کوم ایک اورطرلقه سے ہمی تابت کر کہتے ہیں۔
دا) اگر می ہے ہم تو ع تناقض کی رُوسے مجبوٹ ہوگا۔ اور
اگر ع مجبوٹ ہم تو و تحکیم کی رُو سے مشتبہ ہوگا۔ لہذا اگر می سے ہموتو۔
ومن تر مرکار

رد) اگر می جھوطے ہوتوع تا تعن کی روسے سے ہوگا۔ اور اگرع سے ہوتو و سحیم کی رو سے سے ہوگا۔ لندا اگری جھوٹ ہو قرو سے ہوگا۔

رمه) اگر و رسیج مبوتو و تناقض کی ژوسے جھوٹ ہوگا۔ اوراگر و جھوٹ ہوتو می تحکیم کی روسے شتبہ ہوگا۔ لہذا اگر و رسیج ہوتو می مشتبہ ہوگا۔

رمم) اگر و مجبوط بونول تنافض کی روسے ہے ہوگا۔ اور اگر و سے ہوتو ی تحکیم کی روسے سے ہوگا۔ لہذا اگر و محبوث ہوتوی سے ہوگا۔

استنتاج نسبی کے مختلف نت ایج کا خلاصه :- استنابی نبتی کی مختلف نت ایج کا خلاصه :- استنابی نبتی کی مختلف کی مختلف مندرج ذیل کی مختلف حالتوں میں جس قدر تمایخ اخذکیے حالیکتے ہیں الحقیں ہم مندرج ذیل نقشے میں میشن کرتے ہیں -

| ع جھوٹ ہوگارتشاد)           | وتحقو شيوكا رتنانفن | ی برج ہوگا رتحکیم)   | اگر و یک موتو  | 1 |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---|
|                             | و سچ موگارتناقض)    | مى شغبرگا رتىكىم)    | اكروهموث موتو  | Y |
|                             | ى جھوٹ ہوگا رُنافس، | و سے ہوگا ولیکیم)    |                |   |
|                             |                     | ومشنبه بوگار تحکیم)  |                |   |
| ومشقهم يكادتنادتحاني        | ع بھوٹ ہوگار تناقف  | ومنتبه بوكا الحكيم)  | اگری سے ہوتو   | ۵ |
| ورمج بوكا تضاد كحيان إ      | ع مع موكا رمناقض    | و هوش بركا (تحيم)    | اگری جبوٹ موتو | 4 |
| ى مشقبه موكا رتعشا ديمثالي، | و تعبوت بوگانناقن   | ع مشتبه بوکا (تمکیم) | 186331         | 4 |
| ی رمع ہوگا رتضا دیمحیالی)   | و سیج بو کا رتناقض  | ع جرت بوگاری م       | اگرو تھوٹ موتو | ٨ |

نوٹ ؛ حیساکہ ہم اور کہ سکتے ہیں، تناقعن کا اختلاف تمام اختلافات ہیں سے کا مل ترین اختلاف ہے۔ اس میں اگر ہمیں ایک ففیے کے سج یا جھوٹ ہونے کے متعلق ہوٹنے کے متعلق علم موتو دوسرے قفیے کے سچ یا مجھوٹ ہونے کے متعلق میں میں علم موتو دوسرے قفیے کے سچ یا مجھوٹ ہونے کی میں ما موت اور تفاوادر تفاوتحانی) میں میں ہوتا ہے۔ دیگر انقلافات دینی تحکیم ، تفادادر تفاوتحانی ) میں میں ہوتا ہوئے میں اگر ایک قفیے کے سچ یا جھوٹ ہونے کے متعلق ہمیں علم ہوتو کھی بعض صور قوں میں دوسرا تفیہ مشنتہ رتبا ہے۔ استماح نسبتی کا متعالم (Fallacy of False Opposition) کے متعلق ہمیں علم ہوئے قفیے کے سچ یا جھوٹ ہونے سے کس ادتفیے متعلق غلط تیج یا جھوٹ ہونے سے کس ادتفیے سے اندیم کی دیے یا جھوٹ ہونے ہیں تھوٹ سے اندیم استماح نسبتی کا متعالم نموں کے سے دیا ہوئے ہیں جوٹ سے دیا تو ہم استماح نسبتی کے متعالم نسبتی ہوئی ہوتے ہیں جوٹ سے دیا ہوئی میں مول سکے ۔

## حل سنده مثاليي

مسوالی خمال :- مندرم و ل تغیوں سے کوسنے نسبتی تنفیے ا نغریکے میاسکتے ہی ؟ (۱) بجهرانسان كابل بين ربي كجه طالب علم محنتي نهين رسى تمام كتسه سياه بين-ربع ، کو ل پاکستانی امریخن بنیس -حواب :- را) مرفضيري سے -متحکیم: - تمام انسان کابل بین روی منافض المرئي انسان کابل نبيس رع) تصاوی ای ایکو انسان کابل نہیں رو ۲. برتفيروس تعلیم زر کولی طالب علم محنتی نہیں رع) مناقض : مام طالب علم محنتی بین رال تعناد به کچه طالب علم منتی بس ری سا- برتضير لرسے-تحکیم ا- کچھ کو سے سیاہ بی ری)

تضادية تمام بإكستاني امريمن بي دك سوالے نمابس II: - مندر مرذ بل تضیوں سے بحر تنا ہے استناج نسبتی کے ذربيحه سے اخذ سکے جاسکتے ہیں الفیس بیان کرو۔ را) تمام محنتی انسان مؤشش میں روائی تمام انسان مکارنیمی وموں کچھ مسیاستدان مودغرص مين رس رس كوفي كموراكا سفيد بندن-جو إب: رجب مهي كسي قضير سے استنتاج نسبتی کے درسیے سے تا ہے افذ کرنے کے سالے کہاجاتا ہے تواگر دستے ہوستے فقیے کے سے يا محبوط موسف كم متعلق كجيد منه تبايا جاست تواسس سيح تعتوركرنا جاسي . (۱) یہ قضبہ اسے -اگریہ سے سبے تو:-(i) کچھ ممنتی انسان خوس ہیں ری) رہے ہوگا رکھیم) (ii) کچھ محنتی انسان خوش نہیں رو) مجوسے ہوگا رتنا قفن) ( ذانا) كوني محنتي انسان نوش نهيس اع ) مجبوت بو كارتضاد) (٢) يەققىيە دسىپ - اس كى منطقى شكل بىر بهوگى " كچھە انسان مكارنىس "اگ بر سے ہے تو ا-رن کون انسان مگارنهیں رع استنبہ ہوگا رتھیں رنا) تمام انسان مكاريس رك مجوث بهو كارتناقض (iii) کچھ انسان مکار ہیں دی ہمشتبہ ہوگا زنصادِ تحتانی) رس) برقضیری ہے۔ اگریہ سے سے تو :-رنا) تمام سبیا ستدان منود عرض بین د ق مشتبه بوگا رنگیم) دنا کوئی سبیا سندان منود عرض نهین رع مجعوست بهوگا رتناقنس) رززن) کچهرسیا شدان مخرد غرمن نهیس رو، مشتبه به وگا رتضارتحانی.

رس برقضير ع ہے۔ اگر بر بچ ہے تو ١-(i) کچھ کھوڑے کا بیس بنیں رو) رہے ہوگا رمیکم) (ii) کھھ کھوڑے گائیں ہیں ری) محبوث ہوگا رتنا قعن) (أذن تمام كمورس كائين بن رق جورث بوكار نفاد) سوال مبدير الد: - تضيول کے مندرہ ذیل ہو ڈوں میں کیا سبت ریافعلق یا استلاث ہے رن) دن ناکام لوگ ہمیشہ دوسروں کے شاکی ہوتے ہیں۔ (١) کچوناکام لوگ دورروں کے شاکی نہیں ہوتے۔ د ii) (۱) انسان عمو ما تورخ عن بوستے ہیں۔ رہ) تمام انسان خودعوض ہنیں ہوستے۔ (۱۱۱) دا، تمام انسال ماندارین-رى كولى انسان جاندارنيس. ران دارے ملیں نہیں. (٧) کھے دائے۔ متلیں نہیں. جواب :- رن دن اس قضیے کی منطق شکل بیہے :- تمام ناکام لوک دومروں کے شاکی میں - برقضیہ روہ ہے - اس کے ساتھ دوسرا تصنبہ وہے - بیر وونوں تصنیے آبس میں متنافض قصیے میں۔ان می تناقض کی نسبت ہے۔ (ii) (۱) اس تضیے کی منطقی شکل بیرہے - کچھ انسان نور عرض میں ری) (۱۷) کی منطقی شکل بیرے - مجھ انسان خود غرمن نہیں رو) اِن دولوں فضیوں میں تضادتحانی کی سبت ہے۔

(زنان) دا) یو تعنید کوسید - دور بر تعنید عرب رو نون آبیل می متعنا دفید

میں۔ ان میں نعنا دکی نسبت ہے۔ (۱۷) (۱) اس تصبیح کی منطقی شکل برسے۔ کولی دائر مثلث نہیں رع) ردد برقضير وسبے - ان دونوں تضيول بي تحکيم کی نسبت ہے . سوال نمار II: - مندرم ذیل فضیے کے سے کون سے سے ، جوٹ، ا در مشتبه تفعے انفذ کے ماسکتے ہیں ؟ و کھے مہذب انسان غروبانتداریں " جواب :- برقضيرى سے .اگرير بيجت تو :-(۱) تمت م مهنیب انسان غیرمیا نتداریس رق مشتبه سوگا د تحکیم (۲) کوئی مندسی انسان مغیره یا نتداد نهیں رع) مجھوٹ ہوگا (نا قض) ر۳) کچه مهذب انسان غیر دیا نتدار نهیں رو، مشتبه به کا رتضاد تحالی، معوال نمبر ع: - اگریه سے ہوکہ " تمام علوم مغید ہیں" تواس سے کونے سيج يا مجموس فضي اخذرك محاسكة بن ؟ جواب : - ديا بُوا نصنيه الرب - الربي سيجب تو: -(۱) کچھ علوم مفید ہیں دی ہیج ہوگا دنےکیم) (۱) کچھ علوم مفیدنہیں رو، حجوث ہوگا رینا قفن) رس كو في علم مغير نهي رع جيوه بوكار تضاوي سوال نهوي مندره ول قضيول مين كون سے قضيے آيس ميں منتون، كون سے نقیضین اور كون سے مِندَین تحانی ہیں ؟ (1) کوئی احمق کامیاب نہیں۔ (۱۷) تجداحمق کامیاب نهیں۔ رس) کچھ احمق کامیاب ہیں۔

رم) تمام احمق کا میاب ہیں ۔
جو اب ؛ - جندین : یہ کوئی احمق کا میاب نہیں "اور" نمام احمق کا میاب نہیں "اور" نمام احمق کا میاب نہیں " اور گیدا حمق کا میاب ہیں "
نقیصنین : ۔ (۱) "کوئی احمق کا میاب نہیں "اور کچدا حمق کا میاب ہیں "
(ع اور ی)

(ع) اور ی)

حنیدین تحقی نی : ۔ "کچھا حمق کا میاب نہیں " دواددو)

منیدین تحقی نی : ۔ "کچھا حمق کا میاب نہیں " دوادوی منیدین تحقی کا میاب نہیں " دوادوی منیدین تحقی کا میاب نہیں "دوادوی دوری ۔۔

#### تيرحوال باب

### استنارح بديي جهني

#### EDUCTIONS

(OBVERSION) اورعدلس (CONVERSION) استنتاج بديرى جهتى سے مراد وه طرائي استدلال ہے جس ميں كمي دسیے ہوئے تھنے سے اسے نے تھنے دلین نتیجے) اخذیکے جانبی ہم اپنے بقوم کے لحاظ سے تو دیئے ہوئے فضے کے مرّ ادف یا برارموں مکن شکل اور کفیت اور کمیت کے لحاظ سے مختلف ہول ۔ بالفاظِ دیگر استنتاج بدين جهتي مين بين كسي وسيا بموستے قضيے سے كوني دو مراقضيہ ریعی نتیجر) اس طرح اخذ کرنا موتا ہے کہ ان دونوں سے مفهوم میں کوئی فرق م ہو۔ وراصل استنا ج برہی جنی کسی قضیے سے مفہوم کو مخلف سکوں استنتاج مدنهی جهتی کی دوبر می تنس میں اور عدل -(۱) عكس إعكس الستنتاج بلاواسط (IMMEDIATE) (INFERENCE) کا وہ عمل ہے جس میں مم کسی وسیائے مصنے سے ایک ایا نیا قفیہ رہین نتیجہ) افذ کرنے ہیں جومفہوم کے لحاظ سے دیے ہوئے قبضے سے مختلف نہیں ہوتا لیکن جس میں دستے ہوئے قضے کے موسوع اورمحول آبس میں بھر بدل سیتے ہیں۔ با نفاظ دہگر عکس میں کی افت فیصلے کے موسوع اور محمول کے مقام کو آپیں میں تبدیل کرکے اُس کا آف منظور ہو لیا جاتے۔ وہ قضیہ ہجرویا گیا ہو بین جس رچمل عکس کرنا منظور ہو معکوس سے اخذ معکوس سے اخذ معکوس سے اخذ کیا جائے معکوس (Converse) کیا جائے معکوس (Converse) کیا جائے معکوس (Rules of Conversion) کیا جائے معکوس فوا عدیمکس مندرہ ذیل ہیں۔

ا- معکوس بین دیدے ہوئے تصنیے کے موصوع اور محمول کو آلیس میں بدل دنیا جاہیے ۔ بعنی موصوع کو محمول کی مگر اور محمول کی مگر اور محمول کی مگر مزیل کے دنیا جاہیے ۔ بعنی موصوع کی مگر تبدیل کر دنیا جاہیے ۔

۷- دیے ہوئے تیضیے کی کیفیت کو تبدیل نہیں کرنا حیاہیے۔ بعنی ایک موسجبہ نیضیے کا محکوس ایک موجبہ قضیبہ اور ایک سالیہ قضیے کا معکوسس ایک سالیہ نصنیہ ہوتا جاہیے۔

۳- منگوس بین کوئی ایس صدیما مع نهیں ہم نی چاہیے جودئے موئے تنفیے

میں جاسے نہ ھتی ۔ یا نفاظ دیگر اگر دینے ہوئے تنفیے میں کو بی صریح برام میں میں ہی غیر جامع رہنی چاہیے ۔ اگر دیدے ہوئے تنفیے

میں کوئی صدغیر جامع ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حد کا ایک ہوت ہوئی

برن و لیا گیا ہے اور اگر نتیج میں وہ حد جامح ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہوگا

کہ ہم نے نتیجے میں وہ حد ہجنتیت کی سے لی ہے اور یہ بات صریحیا گرام منطق استخراج ہیں وہ حد ہجنتی جائے سے اور یہ بات صریحیا منطق استخراج ہے۔ قواعد استختاج کے خلاف ہے ۔ نینج ، دیلے منطق استخراج ہے۔ نینج ، دیلے منطق استخراج ہے۔ نوا وہ جامع نہیں ہوسکا ۔

ہوئے تنفیے سے زیا وہ جامع نہیں ہوسکا ۔

لوث :- اگر کوئی مد دسیے ہوئے تصنے میں جامع ہواور معکوس میں وہ بغیر مجامع ہم تو اس میں کوئی مضالفہ نہیں۔ کل سے برزو کا اخذ کرنا لیمن" زیاده" سے" کم کی طرف آنا کوئی خلطی نہیں۔ بُزوسے کُل کا اخد کرنا یعنی " کم" سے" زیادہ " کی طوف میانا خلطی ہے۔ لندا اگر کوئی صر و سیے ہوئے سقیے میں ہا مع ہوا ور معکوس میں ، جا مع نہ ہوتواس میں عکس کے قاعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتا عکس کے قاعدے کی خلاف ورزی اس صورت بیں ہوتی ہے جبہ معکوس منہ کی کوئی غیر بعامع صدمعکوس ہیں جامع ہو. عكس كا قاعده محفن بركتاب كم مقدم يعني دسي موست فضي كي ايك غرمامع مديقيع من غرمامع رمني ما بيئے - بدنهيں كناكر ويد بموسے قصنے کی جامع خد بنتے میں تھی صرور سامع ہو۔ اب مم میر دیکھتے میں کہ قوا عدعکس کے مطابق لر، ع، ی اور و کے معکوس کا بس -و کا عکسس (CONVERSION OF A) او کو تضییر کو جب کلیہ ہے۔ چونکے عکس میں کیفیت کے بدلنے کی ممانعت ہے ، لہذا و کو ہم یا تو و میں یا ی من تبدیل کرسکتے ہیں ۔ سیانچہ :-ران " تمام س . ب ہے " کامعکوس رد) کچھ نیا ، میں سہنے ری) ہوگا دیکن نمبررد) اِس لینے علط سہے کہ و سبے موسلے قصیر میں محمول دہیں اغیرجامع تفاا درمعکوس میں یہ جامع ہے۔ لنذا لو کا معکوس" تمام ہے، س ہے" کی بیائے "کیجھ ہے اس ہے" کی بیائے "کیجھ ہے اس ہے" ہوگا۔ شاً تمام گھوڑ ہے جانور میں "کا مکس" کیھ جانور گھوڑ ہے ہیں" نہیں ہو سکنا کیؤکراس حانور گھوڑ ہے ہیں" نہیں ہو سکنا کیؤکراس صورت میں محمول" جانور" ہو کہ دسیے ہوئے قضیر ہیں غیر جامع متھا معکوس میں جامع ہوجاتا ہے۔

میا البرائی معکوس معکوس معکوس معکوس معکوس معکوس معکوس میں ہے دی )

۱-تمام سی ہے دل ) (۱) کچھ ہے ، س ہے دی )

۱-تمام کرتے سیاہ بی (۲) کچھ ہے ، س ہے دی )

۱-تمام مسلمان انسان بی (۲) کچھ انسان مسلمان بی اسلم مسلمان بی اسلم مسلمان بی اسلم مسلمان بی اسلم مسلمان بی (۲) کچھ سفید جزیں اندے بین اسلم مسلم میں ایک کلیہ تضفے ہے کہ جزئے قضیہ بعلور تنبید انذکیا جائے عکس کرجس میں ایک کلیہ تضفے ہے کہ جزئے قضیہ بعلور تنبید انذکیا جائے عکس ناقص کتے ہیں .

ع کا عکس (CONVIRSION OF E) - ع تضیر سالبرگلید برگری میں، پ نہیں " اس تعنیے کا عکس مندرم زیل ہوگا۔

"کول کی ب س نہیں "

بہانگس کے تمام فراعد پورے کیے سکتے ہیں۔ موخوع کی مجکر محمول سنے اور
محمول کی مجگر موضوع سنے بسے ہی ہے۔ دیا ہوا تضید سا لہ تھا ا در معکوس مجی سالبہ سے ۔ دیا ہوا تضید سالبہ تھا ا در محمول و ونوں
سالبہ سے ۔ بچز کے دیا ہوا تضید ع ہے لہذا اس ہیں موضوع ا در محمول و ونوں

جامع میں جانحیہ قضیہ ع میں عکس سکے قاعدہ سوم رکداکر وسٹے ہوسئے قضیے میں کو فی صریخیر مجامع ہمو زمعکوس میں بھی وہ صریخیر مجامع رمنی میا ہے ؛ كى خلاف ورزى كاسوال بى ميدانهيں بوتا بيانچير كو بى سى ، ب نہيں كا عكس كوني ب اس نبين موكا - كون باكستان صبتى نبين " كاعس كون سمبشي باكستاني سيسركا -

(۱) کوئی ب می نہیں رع) ر۲) کونی واره مثلث نبین -رس كو في كرها كهورا نهيس -دام) كوني سفيد ايز كوّا نهين-ره) كولي فرمشية انسان نهين -

عربا موا فصيه رن کوئی س، ب نہیں رع) رد) كوني متلت والره نبير. رم) كولي كهورا كدها نهيل. (١٧) كو في كو اسفيد نبين. ده، کونی انسان فرمشته نهیں جنانجے ع کا عکس ع ہے ، ایسے عکس کو جس میں معکوس منہ اور معکوس کی کمیت کیاں ہو عکس سادہ (Simple Conversion) یا عنس

ی کا عکسی (Conversion of I): می قطنیم موجیہ ہے۔ لہذا الس کا عکس یا تو و ہوسکتا ہے یا ی دکیونکہ عکس میں کیفیت کے بدلنے کی امیازت نہیں)۔ بیکن اگریم می کووییں تبدیل کرنے کی کوکشنش کری توی کا بخبرجا منع محمول و بین ہیں) مسکولس میں جا مع برمیاسے گا۔چنانچہ 'نچھیں، ب ہے " کا معکوس منام س ، ب ہے " نہیں ہوسکتا ۔ لہذا ی کا معکوس

ی ہی ہوگا۔ کچھ س ، ب ہیں "کا معکوس" کچھ ب ، س ہے " ہوگا۔

• کچھ سُنے سیا ہ ہیں "کا معکوس" تمام سیا ہ چیزیں گئے ہیں" نہیں ہو
سکتا کیونکہ اس طرح" سیا ہ" جو کہ دیے ہوئے نفینے میں غیر جامع تھا ،
معکوس میں جامع ہوجانا ہے۔ "کچھ گئے سیا ہ ہیں" کا معکوس" کچھ سیا ہ
جیزیں گئے ہیں " ہوگا ۔ ہمال موصنوع ادر تمول نے آ بس میں جگھیں بدل کی
ہیں ۔ دیا ہوا قصند موجہ تھا اور معکوس کجی موجہ ہے۔ دیے ہوئے قعنے میں کوئی صد جامع نہیں ۔

منالیس معکوس معکوس معکوس او کیمه ب او کیمه ب او کیمه ب او کیمه بی کامکس کامیم بی کیم بی او کیمه بی کامکس کامیم بی کیم بی او کیمه بی کامکس کامیم بی کیم بی کامکس کامیم بی کامکس کام

توع بوسكناب ياو دكيوكم فواعد عكس كيمطابن دي بوس تفييزى

كيفيت كے برانے كى ممانعت ہے) يجنا تخير كيموس ، ب نہيں كامعكوس

یاتو" کوئی سی ، پ نہیں " ہو مکتاہے یا کچھ ہے ، س ، نہیں یا کیکن ان دوفوں میں صور توں میں دیے ہوئے تفضے کاغیر جامع موضوع ریعیٰ س) معکوس ہیں مبامع ہرجاتا ہے ، اور سچ نکھ ان دوصور توں کے علادہ و کے عکس کی اور کوئی صورت ممکن ہی نہیں ، لذا و کا عکس نا ممکن ہے ۔

خلاصکہ: ۔ و کا عکس می نہوتا ہے ۔

ع کا عکس ع ہوتا ہے ،

و کا عکس می سرتاہے ،

و کا عکس نہیں ہوسکنا ۔

و کا عکس نہیں ہوسکنا ۔

(TABLE OF CONVERSION)

| رکچرس، پرنہیں) | کھس پ ہے              | رکوئی سرب بین           | رکامس،بب)                         | ديا بردًا فضبه |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| س و پ          | س می پ                | مس ع ب                  | س و پ                             |                |
| ×              | رکچرپ ،س ہے)<br>پ ی س | رکوئی ہی ہیں۔<br>پ سے س | رکیمین اس <sup>م</sup> )<br>ب س س | عکس            |

علط عکس (ILLICIT CONVERSION) عکس کے سلسے میں مغالط اس مورت بیل پیدا ہوتا ہے جبکہ قراعد عکس کی خلاف ورزی میں مغالط اس مور پر پر مغالط دیے ہوئے تفنے کی کسی غیر مبامع مدکومعکوں کی مبارخ عام طور پر پرمغالط دیے ہوئے تفنے کی کسی غیر مبامع مدکومعکوں

بعنی نتیج میں جاہج کر دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ غلط عکس کی مندر ہو ہاں ۔ مثالیں ملاصظر ہوں۔

دا) تمام نیک اُد می نمازی میں - لہذاتمام نمازی نیک ہیں -دلا) نمام تحاجت مندمانیکتے ہیں - لہذا تمام ملنگنے والے ما مبت مندمیں ۔ دلا) تمام کنجرس اپنی دولت کا خیال دیکھتے ہیں - لہذا تمام وو لوگ ہواپنی دولت کا خیال دیکھتے ہیں کنجرس ہیں ۔

(۱۷) کچه زمر قائل نہیں۔ لہذا کچه قائل چیزی زمر نہیں۔

ره) کچه گھوڑے سفید نہیں۔ لہذا کچه سفید چیزی گھوڑے نہیں۔

(۱۷) کچه آم میٹے نہیں۔ لہذا کچھ میٹھی چیزی آم نہیں۔

(۱۷) کچه آدی ڈاکٹر ہیں۔ لہذا تمام ڈاکٹر دی ہیں۔

(۱۸) کچه طلبریاس ہیں۔ لہذا تمام یاس بونے واسے طلبہ ہیں۔

(۱۷) کچه طلبریاس ہیں۔ لہذا تمام یاس بونے واسے طلبہ ہیں۔

اس جیم کا استدرالال اکثر دیکھنے ہیں آنا ہے۔

المنرض معالط على فلط (Fallacy of Illicit Conversion) المنرض معالط المحت المحت

قف کی کیفیت کو برفنا پڑتاہے۔ بیانج مدل استنتاج برہی کا وہ عمل ہے جس میں ہم کسی دیے ہوئے نفید کے مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگہ عدل سے مراد ہے ایک موجہ قفیے کو اس کے ہم معنی سالبہ قفیے میں اور ایک سالبہ قفیے کو اس کے ہم معنی موجہ بقفیے میں نبدیل کرنا ۔

وہ قضیہ ہج دیا گیا ہو یعنی جس پڑ عمل عدل کرنا مقدود مو معدول کن معدول کو اس کے معدول کو اس کو کھول کو اس کے معدول کو اس کو کھول ک

(Obverse) كىلاتات-قواعد عدل (RULES OF OBVERSION) قواعد عدل مندرم

ذیل ہیں ہ۔

(۱) موضوع ا ودمحول اپنی اپنی مجگر ہر دستے بھا ہمیں۔

(۲) دسے ہوئے قضے کی کیفیت کو صرور تبدیل کرنا جاہیے ۔ بعن اگر دیا ہوا قضیہ سالبہ ہو تو معدول سالبہ ہو تا جا ہیں اور اگر دیا ہوا قضیہ سالبہ ہو تو معدول سالبہ ہو تا جا ہیں۔

معدول موجہ ہونا جا ہیں۔

رموں دیے ہوئے قضے کی کمیت کو تبدیل نہیں کرنا جا ہیںے ۔ بعنی ایک کمیں فضیہ کا معدول ایک کمیں قضیہ کا معدول ایک کمیں تعدید کا معدول ایک کمیں تفضیہ کا معدول ایک کمیں تو نا جا ہے۔

رم) معدول کا محمول دیے ہوئے تھنے کے محمول کا نقیض ممذا تیا ہے۔

اب ہم لا، ع ، ی ، و کا عدل لیتے ہیں 
اب ہم لا، ع ، ی ، و کا عدل لیتے ہیں 
وکا عدل (Obversion of A) بو گلتہ موجہ ہے - قواعد

عدل کے مطابق اس کی کمیت تو وہی دہے گی لیکن اس کی کیفیت بدل

حب کی گویا می کلید مسالبر راین ع) میں تبدیل ہوگا۔ پینا بخیر منام س، بب ہے "کا عدل کو دن میں ، عبر بہ بہیں " ہوگا۔ پینا کا عدل میں "کا عدل میں "کا عدل میں "کا عدل میں "کو ٹی انسان غیر فانی نہیں " ہوگا۔ بہاں اگرچہ دیدے ہوئے قضیے کی سکل بدل گئی ہے لیکن اس کا مفہوم وہی دہا ہے۔

ماليس

معدول

وا) کوئی س، غیرب نهبیں رع) ولا) کوئی مدراسی عیر مندوستانی بین -رلا) کوئی کوّا غیرسیاه نهیں دلا) کوئی افغانسستانی بادشاه غیرسینیں دلا) کوئی کام غیرمکن نہیں -

ویا ہموا قصنیہ
را) تمام س، ب ہے دو،
رد) تمام مرراسی ہندوستانی ہیں
دس تمام کوسے سیاہ ہیں
رہی تمام افغانستانی اِدشاہ سلمان ہی
دہ، تمام کام مکن ہیں
حالتے وکا معدول ع ہے۔
حالتے وکا معدول ع ہے۔

و سے کا عدل کلیموسجب ربعنی لا) ہوگا۔ بنا ہجرا کوئ س، ب نہیں کا عدل اس کا عدل کا عدل ہوں ہوں ، ب نہیں کا عدل می مال میں میں ہوگا۔ بنا ہجرا کوئ س، ب نہیں "کا عدل" تمام ہندو ، تمام سندو ، نفر مسلم بنیں "کا عدل" تمام ہندو ، نفر مسلم بنیں "کا عدل" تمام ہندو ، نفر مسلم بین "موگا - ہمال بھی دیے ہوئے قیصلے کی شکل بدل گئ ہے دیکن اس کا مفہوم یا نکل وہی دیا ہے۔

منالين

معدول ۱- تمام می ، غیرب ہے دق ۷- نمام کوتے غیرسفیدیں -سا - تمام کھول غیرسرٹ ہیں -سم- تمام انگریز غیرکا بل ہیں ۵- نمام نیفر غیر مجاندار ہیں ویاموا قضیه

۱- کوئی س، ب نہیں رع)

۱- کوئی کتاسفید نہیں

۱- کوئی کجوں سرخ نہیں

۱- کوئی انگریز کا بل نہیں

۵- کوئی بخورجا ندا رہیں
حیا نخیہ ع کا عدل فر ہے۔

یا در سے کرتمام س، غیرب ہے " نصنیہ سالبہ نہیں بہاں نفی کی علامت (بعنی مغیر) نسبت مکمیے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ محمول کے ساتھ ہے ، م یہ رفیعہ بھی کے باکھ نہیں ہے بلکہ محمول کے ساتھ ہے ، م یہ رفیعہ بھی کہ ایک تفسیہ اس صورت بیں سالبہ ہوتا ہے جبکہ نفی کی علامت نسبت مکریہ کے ساتھ ہو ، موضوع اور محمول کے نفی ہونے کی وجب سے قول سے کو لی قضیہ سالبہ نہیں ہوتا " س ، ب نہیں " اور" س بغیرب ہے " دو متعلید نسب ہیں ہوتا ہو ہم اور دو مرا موجب ۔ من محمد میں میں ہیں ہیں ہوتا ہو ہم البہ ہے اور دو مرا موجب ۔

مى كاعدل المين موجه سبع. (Obversion of I) ا- ى تَرْنَهُ موجه سبع. اس كاعدل تَرْنُهُ سُلِهِ العِنى و) بموكا - بنائخة كيمه س، ب سبع كاعدل تَرْنُهُ سُلِهِ العِنى و) بموكا - بنائخة كيمه س، بنائه العدل كيمه كيم كوكا "كيمه كيموكل مرشرخ بين كاعدل كيمه كيموكل عندل كيمه كيموكل المنظرة منه بنائل المنظمة المنظ

## مثاليس

عدل ۱- کچیدس، غیرب نہیں دو، ۲- کچید کا بین غیرد لیسب نہیں۔ ۱۰- کچید آدمی غیرصالح نہیں ۱۲- کچید سفید نہیں ۲۵- کچیدا فسر غیردیانت دارنہیں

وبا ہموا قسسبہ
۱- کچھ س ، دب ہے رہی)
۷- کچھ کتا ہیں دبجسب ہیں
۳- کچھ آدمی صابح ہیں
۴- کچھ آدمی صابح ہیں
۴- کچھ آختے سفید ہیں
۵- کچھ افسر دبانت دارہیں
جنا بخیری کا عدل و ہے۔

و کاعدل (OBVERSION OF O) ہے۔ ورگھزئیہ سالبہ ہے۔ اس کاعدل مجزئیر موجبہ رہین ی) ہوگا۔ سپانچہ" کچھ س، ب نہیں "کاعدل "کچھ س ، بغیر ب ہے " ہوگا ہے کچھ کھول مشرخ نہیں "کاعدل" کچھھول بخیر مشرخ ہیں " ہوگا ۔

مثاليس

عدل ۱- کچھس ، غرب ہے (ی) ۷- کچھام غیرترش ہیں ۳- کچھانسان غیرہندوستانی ہیں مہ - کچھ بانس غیردرست ہیں وبا مواقضیه ۱- کچه س، پ نهیں رو) ۷- کچه آم ترش نهیں -سا- کچه انسان مندوستانی نہیں ۷- کچھ بانیں درست نہیں ۵- کچھ جواب میں جے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے ہواب فرج میں ہے۔ ہیں ہیں ہے۔ ہیں ہی ہوتا ہے خوار میں میں ہیں ہوتا ہے خوار میں میں ہوتا ہے علی عدل و ہوتا ہے کی عدل و ہوتا ہے کی عدل و موتا ہے کہ کا عدل کی موتا ہے کا عدل کی موتا ہے کہ کی کا عدل کی موتا ہے کہ کا عدل کی ک

(TABLE OF OBVERSION) (TABLE OF OBVERSION)

| کچھس،پنہیں                       | کیرس، پ ہے             | کوئیس، پیشی             | تاس ، پ ہے                  | ديا بواقضير |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| س و ب                            | س ی پ                  | س ع پ                   | س او پ                      |             |
| کوس، نورپ<br>پھوس، نورپ<br>س ی ټ | کیس بخیرہ نیں<br>س ویت | الم س بغرب الم<br>س ل ب | کوئی می بنوپ نیس<br>مس سے ت | عدل         |

افوطی ار یا درسے کرمعدول میں ہمیں دسیے ہوئے شفیے کے محمول کا نقیق (Contrary) کینا ہوتا ہے نہ کہ جند (Contrary) شامل کا نقیق کا محمول کا بینا ہوتا ہے نہ کہ جند (میدو ایک دومرے شامل کا نقیق فی فیرسل ہے ، مہدو نہیں مسل اور مہدو ایک دومرے کی مند میں انقیق نہیں

علط عدل المحاسكين (ILLICTT OBVERSION) ا- عدل ك سيلينين مغالطهاس معورت مين ميدا بوتا مع جبكة قواعد عدل كي خلاف ورزى كي حليك

## مثلاتهام ونسان فانی بین "اس سیسے کچھ انسان فانی بین " حل شدہ مثالیں

سوال ۱ مندر جه ذیل تفیوں کے عکس اور عدل تا ور را) کچھ آم زش نہیں دم) تمام گھوڑے چوائے بی رس کولی نیک اً دمی بددیا سنت نهیس دمی شوش قسمت میں وہ توگ بو کوئی نصب العین ر کھتے ہیں رو) آدمی عموماً محصورت لوسلتے ہیں رو) تمام لطسکے توبیاں نہیں سنے دی تمام باکستانی ایشیائی بین دم) بن بلاستے مہمان کم میسند کیے جاتے ہیں رو) بغیر کام کے اندرا ما منع ہے دا) پوری کرنا برم سبے۔ حواب: - دا) عکسے: بخ کرر قضیہ وسمے اس کیے اس کا عکس نہیں ہوسکن عدل: إلى أم يررى بن ٢- عاس : - كيم او ما نے معود سے بيں -عدل المون محمود عبري ما يرتبس. ٣- عكس :- كولى بدديانت أومى نيك نهي -عدل ١- تمام نيك أدى ديانت داريس -٧- اس كى منطقى تمكل بيسب - تمام نصب العين ديكے والے لوگ توس قىمت مىل. عكس :- كيم رخوش قيمت لوك نصب العين ركفنے والے لوگ بين. عدل: - كو بي نصب العين مه كلف والاغرخوش قبمت نهين -د- اس كي منطقي شكل برہے - مجمد آدمی حصوت بولنے والے میں ۔ عسى ١- كو عبوث بولنے والے أوى بى -

. عدل ، ۔ مجھ آ دمی نرجھوٹ بوسلنے واسلے نہیں۔ ٧- اس كى منطقى شكل سرے - كيھ المشك توسان يننے والے نہيں -عكس ا- وكاعكس نهيس بوتا . عدل :- کھولا کے نہ اوسیاں کینے والے ہیں۔ ٤- عكس المحداليث الله الكريك على الم عدل المري ياكستاني غيرايشياني نهين ٨- ١س كى منطقى سكل برسم - كيهد بن بلاسق مهمان بيسنديره تهيس -عكرے ١- وكاعكس مكن نہيں -عدل :- کچدین بلائے مهان غیرسیندیدہ ہیں۔ 4- إس كي منطقي شكل بيرب - كول بغيركام والاا مدرآ في والانهين-عكس ا-كولى اندرآسف دالا بغيركام والانهين -عدل :- تمام بغيركام والے نزاندرائے والے ياس-١٠- اس كمنطق شكل برب - تمام حديال حرائم بين -عكس: - كجم برائم يوريان ين-عدل :- كوني مجدى عز بجم نهين -سوال :- مندر رحر ذيل تمايخ كو ديم مواور بناو كروه صحيح بين يا علط -وا) تما م تعليم يا فنة لوگ عقلمندين - لهذا تمام عقلمندلوگ تعليم يا فته بين. رما) تمام کے سیاہ نہیں۔ لہذا مجھ سیاہ جزیں گئے نہیں رما) تمام بک وك نوش بين - لهذا تمام وه لوك بوخش بين ميك بين رمى كيد عنت طلب كامياب نهيس- لهذا كجه كامياب سون واست محنى طلبهي ره إيمام انسان فا في بين- لهذا تمام فا في جيزي انسان بين روى تمام كوسيمسياه بين- لهذا

محد توسے فرمساہ ہیں۔ جواب! - را) غلط عکس - دیسے ہوئے قضیے میں محمول رعقلمندی حامع نہیں تھا۔ لیکن نتیجے میں مرحد جامع ہوگئی ہے۔ صبح عکس بر ہوگا۔ کچھ عقلند تعلیم یا فتہ ہیں۔ ۲- نعلط عکس ، اس کی منطقی تسکل بیر ہے۔ کچھ کتے سبیا ہ نہیں۔ بیر قضیبہ وہے۔اس کا عکس ممکن نہیں۔ دیسے ہوئے قطبے کا موضوع رکتے ، الخرامامع ہے۔ سکن سے میں برامامع ہے۔ ١٧- غلط عكس - ١س كا صحح عكس بير مبوكا - كجيدوه لوك بو بنوش مين نبك مين -٧- غلط عكس - بهال وكاعكس حاصل كريني كوشش كي كني سبع -٥- غلط عكس - صحيح عكس بربوكا - كجيد فاني جيزي انسان بين -4- غلط عدل - صبحے عدل يه بموكا -كولي كواغيرسياه نهيں-سوال ۱-مندر حرد بل قصبوں سے بیتنے تنائج مکن ہو اخذ کرور ا- تمام امراعن مهلك نهين -٢- تمام كي كيل معنرين -٣- كيمول مرح بين -الم ينجة ما لغ تهين -جواب، درا) اس کی منطق شکل نیرہے ۔ کچھا مرامی مهلک نہیں رور) تحکیم ا- کونی مرحن بهاک نبین رع) مناقعل ا- نمام امرامن مهلک بین دوی تصنا دشتمانی ۱- کیمدامرامن مهلک بین دی) مكس : - نامكن سے كيونكرية قفنيه وسے -

عدل: كيه امرامن غيرمهاك بين دى) ما فقل ا- محد تحقی کھل معزنہیں رف) تضاد ١- کونی کیا هیل مفرنهیں رع) عكس و- كيم منزيزي سي كليك ين زي) عدل ١- کولی کھی عیرمصر نہیں رع) ٣-١س كى منطقى شكل بيرے - كيميميول مرخ بين رى) شحکیم: - نمام کیمول مشرخ بین دو) مناقص ، - کوئی میمول مشرخ نہیں دع) تصاوتحانى - كيه مول سرح نبس رو) عكس الم يحصر من يوري بيكول إلى دى) عدل : - مجمد عقول غير مرخ نهين رو) اس كى منطقى مكل بيرے -كوئى بيتر بالغ نهيں -نناقص ١- تجديج بالغ بين ري) تضاد:- تمام بيخ بالع بين دو) عكس ا- كولى بالع بحير تهين دع) عدل :- تمام بيخة عير بالع بين دو)

لوحظ الم کسی دیے ہوئے تھنے سے نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے
یہ دکھے لینا چاہیے کہ دیا ہُوًا قضیہ منطقی شکل ہیں ہے یا نہیں - اگر مزہوتو
پہلے اسے منطقی شکل ہیں ڈھا نیا جاہیے اور بھاس سے نتیجہ سے اخذ
کرنا چاہیے۔ -

پودمموال ب<u>ا</u>ب

استناح بالواسطه بانظري

MEDIATE INFERENCE

(SYLLOGISM)

قيانس كى تغرلين اورخصوصيت.

(DEFINITION AND CHARACTERISTICS OF SYLLOGISM)

ہم استنتاج بدیمی یا استنتاج بلاواسطہ کی مختلف اقسام کا مطالعہ کر ہیں ۔ اب ہم استنتاج بالواسطہ کو لیتے ہیں۔ استنتاج بدیمی میں ہم انک فانی ہیں ۔ مثلاً منام انسان فانی ہیں ۔ مثلاً لہذا کوئی انسان فورفانی نہیں

مگر " تمام انسان فانی ہیں "سے ہم" تمام با دشاہ فانی ہیں " نتیجہ نہیں ایک مگر " تمام انسان فانی ہیں " نتیجہ نہیں ایک اور قضیے دلیے تمام با دشاہ انسان ہیں کی منرورت ہوگی۔
انسان ہیں کی منرورت ہوگی۔

تمام إنسان فانى يبن تمام بادشاه انسان ببن لمناتمام بادشاه فانى ببن لهنداتمام بادشاه فانى ببن ایها استنتاج جس میں نتیجرایک سے زیادہ مقدمات کو

ملانے سے بید استان جا الااسطہ یا قالس کہلاتا ہے۔
قاس میں ہم دوویہ ہوئے تفیوں کو رضیں مقدات کہتے ہیں) ایس میں ہم دوویہ ہوئے تفیوں کو رضیں مقدات کہتے ہیں) ایس میں اس طرح طاستے ہیں کہ اُن سے لازی طور پر ایک نیا تفید رہے تیجر کتے ہیں) نکاتا ہے۔ اور دی مہول شال میں " تمام انسان فانی ہیں " اور " تمام با دشاہ فانی ہیں " انتیجر نکلتا با دشاہ ان فانی ہیں " نتیجر نکلتا بکہ دونوں تفنیوں کے ایس میں ہے۔ یہ نتیجر اکیلے ایک تفید سے نہیں نکلتا بلکہ دونوں تفنیوں کے ایس میں طفت کے سکت میں کر بر ایک استنتاج با تواسطہ ہے جس میں ہم دونفینوں کو آپس میں ایک استنتاج با تواسطہ ہے جس میں ہم دونفینوں کو آپس میں الکر ایک تمیسرا قفند پر جو کہ لازی طور رہان سے نہلا ہے بطور تیجہ الکر ایک تمیسرا قفند پر جو کہ لازی طور رہان سے نہلا ہے بطور تیجہ الفرائے ہیں۔

قیاس کی مندرج ذیل خصوصیات ہیں۔

وا، فیاس میں تیجہ دونوں دیدے ہوئے قضیوں ربینی مقدمات )

صے مشتر کہ طور پر نہاں ہے ۔ کسی ایک قضیے سے نہیں 'کلنا ۔ اوپ
دی ہوئی شال میں نیجہ تمام بادشاہ فان ہیں" مذنو ممام انسان فان ہیں"
سے اور ہن ممام بادشاہ انسان ہیں" سے نہل سکت ہے ۔ اگر ہم میمانتے
ہوں کہ تمام انسان فانی ہیں قر اس سے یہ تیجہ نہیں نکال سکتے کہ تمام بازشاہ
فانی ہیں ۔ اسی طرح اگر سم یہ جانتے ہوں کہ تمام بادشاہ انسان ہیں تواس
سے بھی یہ تیجہ نہیں فکال سکتے کہ تمام بادشاہ فان ہیں۔ قیاس یہ نتیجہ
دوقعیدوں کو آلیس میں ملانے سے اخذ کیا جانا ہے ۔ علی دہ علی دہ قلی دوقعیدوں کو آلیس میں ملانے سے اخذ کیا جانا ہے ۔ علی دہ علی دہ علی میں قصوصیت قیاس کو استنتاج بدی

سے میزکرتی ہے۔ ردد) سبب بک دوقصنیوں میں کوئی رابطر انجاد منہ ہوان سے کوئی نتیجہ نہیں الکل سکتا۔ نتیجہ کوئی سے دوقضیوں کے ملنے سے پیدا نہیں ہونا بلکہ ایسے دو تضیوں کے ملنے سے مداہوتا ہے جن میں کونی را بطرُ التحاديو - مثلاً " تمام انسان فاني بن " اور" نمام ننجار تي شهر گنجان آباد ہیں" سے کو ق میتجہ بیب ا نہیں موسانا ۔ میکن اگر ہم بر کہیں کہ تمام ا نسان فانی بین اورتمام فلسفی انسان بین ، نوان دونضیوں سے یہ تمیمریدا موتا ب كمتمام فلسفى فافي مين - ان ووقفنيول مين حد انسان رابطه اتحاد كاكام كرتى ہے۔ اسى بينے بيا ہؤاہے۔ اسى طرح اگر ہم بيكس كرتمام تجار آنشهر گنجان آبا دہیں اور کراچی ایک شجارتی شهرہے، تو لیونکہ دونوں قضوں میں حد متجارتی شہر " را بطاراتھا د کا کام کرتی ہے لہذا ہم یہ بیجر نكال سكت بين كراجي كنيان أبا دسيه-ار فیاس میں نتیجے کی محص صوری صحت دیکھی حالی ہے۔ قیاس کا نعلق مقدمات اور نتیجے کی مادی صحت سے نہیں ہوتا-اس مين مم يرنهين دين كمقدات من مادى صحت يائى جاتى سے يانمين -مهين مقدمات كوتسليم كرنا بط ما جهداورير ومكيفنا موتاب كراكرمقدات كونسليم كبا جائ توان سے كونسانيج لازى طوربرنكانا ہے۔ مثلاً اگرہم م منا کم کرلیں کہ برندے اکستے میں اور میر بھی نسلیم کرلیں کہ کھوڑے بدندسے بی تولازی طور رہیں اس نتیجے کونسلیم کرنا برشے کا کر گھوڑے ارشتے ہیں ۔ فیاس کا کوم محص نے دیکھنا ہونا ہے کہ مقدمات اور نتیج میں مطابقت ہے یا نہیں ۔ یعن تیجہ لازمی طورر مقدمات سے اللا ہے یا

نبین ایسے مقدمات اور نتیج کی مادی صحب سے کوئی مروکارنہیں۔
رمی فیاس میں نتیجہ ہمیشہ مقدمات کی نسبت بلی ظانجیہ کم و بیع موتا ہے رہتی فیاس میں نتیجہ پہلیشہ مقدمات سے نکا ہے لہذا یہ صروری ہے کہ نتیجہ مقدمات سے نکا ہے لہذا یہ صروری ہے کہ نتیجہ مقدمات سے نیا وہ وسیح نہ ہمو۔ ہج کچھ مقدمات میں کہا گیا ہو اُس سے زیا وہ ہم نتیجے میں نہیں کہ سکتے البند کم کہ سکتے ہیں ۔ ہم " زیادہ سے کم" بھا نواز نہیں کرسکتے ہیں میکن کم "سے" زیادہ" بطور نتیجہ اخذ نہیں کرسکتے ہیں میں نتیجہ مقدمات سے زیادہ وسیح نہیں ہوسکتا۔
لہذا فیاس میں نتیجہ مقدمات سے زیادہ وسیح نہیں ہوسکتا۔

قیاس کی ساخت ؛ - (STRUCTURE OF SYLLOGISM)

قیاس میں دو دیے ہوئے نصبے ہوتے جی اور ایک نتیجہ وسیے

ہوئے قضیہ جن سے نتیجہ انفذ کیا جانا ہے منفذ مان کہلاتے ہیں - اور

ہو فضیہ بطور نتیجہ افذ کیا جانا ہے اُسے نتیجہ کتے ہیں - مندر بعہ ذیل ثال

کو ویکھو ۔

تمام انسان فانی بین تمام طلبرانسان بین در انمام طلبه فانی بین

بهاں بہلے دو تھنے مقدمات ہیں اور میسرا قضیہ تنجیہ ہے۔ مقدمات میں دہ مشنز کہ مدہجوان میں رابطہُ اتحاد پیسیدا کرتی ہے جدرا وسط میں دہ مشنز کہ مدہجوان میں رابطہُ اتحاد پیسیدا کرتی ہے جدرا وسط (Middle Term) کہلاتی ہے۔ نتیجے کے حمول کو مقررا کہر Major)

(Minor Term) اور نتیج کے موصوع کو محد اصغر (Minor Term) کیتے
ہیں۔ اور دی ہو تی مثال میں انسان مداوسط ہے یہ فانی مداکبرہے۔
اور طلبہ حد اصغرہے۔ نشانات سے ہم قیاس کی مکل کولوں ظامر کرسکتے ہیں۔

مقدات فرس،م ہے نتيجر [لنراس، بياب يهاں م حدّاوسط سے ۔ ب حد اكبرے اورس حدّ اصغرے . و مقدم (Premise) جس می صدر انبر ہوتی سے مقدمتہ کبری ر یا محض کیری اکہلا تا ہے۔ اور وہ مقدمر سب میں حتراصغر ہو تی ہے مقدمتم صغرى ريامحض شغرى كهلاناب- مندرجه ذيل مثال ملاحظم مو-تمام مفلوق فانی ہے دکتری) تمام انسان مخلوق بین رصغری) رس ، دم) لهذا عام انسان فاني بي رميحب بہاں تمام مخلوق فانی ہے" مقدم کری ہے۔ اور" تمام انسان مخلوق الغرمن قياممس "مين قصيول دمقدمهٔ كبری، مقدمهٔ صغری ا ورنتیجه) اور "نین حدود ر حدا وسط ، حداکبراور حداصغر) سے مرکب ہوتا ہے۔ را) مقدمة كبرى مين صداكبرا ورسداً وسط بو تي بين-ربى مقدمة صغری میں صدا صغر اور صدا وسط موتی ہیں۔ رس منتج میں صراصغر اور صراکبر ہوتی میں۔ رممى مدا وسط دو جگر موتى سے - مقدم نر كبرى مي حد اكبر كے ساتھ اور

مقد مرز صغری میں حدا صغر کے ساتھ۔ نتیجے ہیں حدا وسط نہیں ہوتی۔ ده) حد اکبر د د تبکہ ہوتی ہے۔ مفدر کر کبری میں حدا وسط کے ساتھ اور نتیجے میں بطور محمول۔

ر ۱۷) حد اصغر و و مجلہ ہوتی ہے۔ مقدر منوی میں مدا و سط کے ساتھ اور من است کے ساتھ اور مندی میں مدا و سط کے ساتھ اور مندی میں بطور مومنوع مراصغرا ور مداکہ کوطونین (Extremes) مجی کہتے اور میں بطور مومنوع میں بطور مومنوع میں بطور مومنوع میں استوا ور مداکہ کوطونین (Extremes) مجی کہتے

لوف المحلى المح

قیاس کی اقسام (KINDS OF SYLLOGISM) اور فیلوط (Mixed) خالص قیاسی دوقسین بین مضالص (Pure) اور فیلوط (Mixed) خالص قیاسس میں دونوں میں دونوں مقدمات ایک می قسم سے بوتے ہیں اور فیلوط قیاسس میں دونوں مقدمات اقسام سے بموستے ہیں۔ قیاسِ خالص کی پیر بین قسمیں ہیں۔ اور لی اور فیلوس محکمیہ قیاس (Pure Categorical Syllogism)

جس میں دونوں مقدمات حملہ ہوتے ہیں۔ دوم خالص تنرطبہ فیاس (Pure Hypothetical Syllogism) جس میں دونوں مقدمات

شرطیبہ موستے ہیں۔ سوم نما کص منفصلہ قیاس Pure Disjunctive شرطیبہ موستے ہیں۔ اسی طرح Syllogism) سبس میں دونوں مقدمات منفصلہ موسنے ہیں۔ اسی طرح قیاسس معلولا کی بھی تین قدیس ہیں۔ اول معن وطر مشرطیبہ قیاسس (Mixed Hyphothetical Syllogism) سبس ہیں مقدیمۂ کبری

تو تترطبه مرتاب اورمقدم صغری عملیه - دوم مخلوط منفصله فیاس (Mixed Disjunctive Syllogism) جس می مفدم کری تومنفسله

ہوتا ہے اور مقدمیرُ صغری مملیہ۔ سوم معصلہ (Dilemma) سجس میں مقدم کے مختلف مقدم کی مختلف اور مقدم کی مغتلف اور مقدم کی مختلف اور مقدم کی مختلف کی



بخائحه نما عن مترطبه قیاس اور نما لعن منفصله قیاس کومنطق میں نما ص انجمتیت عاصل نہیں، لهند منم ان کو جھوٹر کر باقی نمام اقسام قیاس کا مطالعہ کریں گئے۔

مل شده مثالین

سوال : مندربع ذیل قیاس میں مداوست مداکبر مدانسو مقدر نرگیری، مقدر نرصغری اور تنیجه کون کوان سے ہیں ۔ تمام فلسفی عقلمند ہیں ، تمام منطقی فلسفی ہیں لذاتمام منطقی عقلمند ہیں

جواب :- " فلسفى " حد اوسط ب " عقلند" حد اكبر ب اور منطقى " مداصغرب: تمام فلسفى عقلند مين" كبرى بي: تمام منطني فلسفى من معفری ہے اور تمام منطقی عقلندہیں میں تیرہے۔ مىوالى به مندر بهر ذيل قياسسيات مي كونسي غلطيان من ؟ را، تمام تعليم بافتر وك زمين بل (١) تمام واكر امير بل تمام برو فيسر تعليم يا فتربيل تمام تجارت كرنے والے مؤٹ يا ميں لنداتمام ذبين وك يروفيسري لندائمام تجارت كرف والع ابري جواب، الا إلى مقدمات سے يرتي نظا ہے - تمام يرو فيسر ذيبن بي " مداصغرميع مي موسوع مولى مداور مداكر عمول وربي موت التحمي يطلطي مي كراس من حدامة عمول من اور مد . كرونوع -رد) ان مقدمات بيس كوني حد اوسط نهيس- لهذا إن سے كوئي نتيج رآمر بنس بوسكا -سوال ١- مندرم ذيل مقدمات سي ينك رآمدكرو-ر ۱۷ تمام کرسیاں تکھی کی بنی ہوتی ہی دا) تمام طوسطے مبزیس -تام مر وے کے بے موت ی يرتمام مبالورطوسط مين-جواب :- رن نتجريه مولك بيتمام جانورسنرين. رد) إن مقدمات سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکنا کیونکر ان می صداوسط وي نہيں ہے۔ ده

بندرهوال بأب

فواعرفياس

RULES OF SYLLOGISM

فیاس کی صحبت (Validity) کا انخصار مندر بعرفیل قوامد بہہے۔ اِن قواعد کے بغیر قیاس سیجے نہیں ہوسکتا۔ فیاس کی ساخصت سے منعلق قواعد ا۔

(Rules Regarding the Structure of Syllogism)

(II) قیاس میں نین اور صرف تین قضیے ہونے جا میں.

(RULES REGARDING THE QUANTITY OF SYLLOGISM)

(III) مداوسط كومقد مات مين كم ازكم ايك بارمنرور مامح بونا

میاہیے۔ ایکا) جو صدمقدمات میں مامع نہ ہوائسے نتیجے میں ہرگز مامع نہیں ہونا میا ہیئے۔

## قياس كى كيفيت سي متعلق قواعد

(RULES REGARDING THE QUALITY OF SYLLOGISM)

(II) دوسالبه عدمات سے کوئی تیجدا خدنهیں موسکتا۔ (II) اگرا کی مقدم سالب بہوتونتیجہ ضرور سالب بوگا . اوراگرنتیجہ سالب بہوتوا کی مقدم مضرور سالب ہوگا .

(COROLLARIES) william (COROLLARIES)

( XII ) دو بحز نمیم نفدیات سے کوئی نتیجدا خدنهیں بوسکتا .
( XIII ) اگر ایک مقدم رکز نمیہ بو نو تمیج بضرور کز نمیہ بوگا .
( IX) ایک جزئمیر کم اور ایک سالیوسٹور کی سے کوئی نتیجہ اخلہ منہیں ہوسکتا .

اب ہم ان قواعد کی علی دہ علی دہ تشریخ کرتے ہیں۔
(1) قباس میں صرف میں قضیے ہونے میا شہیں۔ نہ کم نہ زیادہ۔ قباس کی تعرافیہ ہی میں یہ بات پائی جانی ہے کہ اس میں میں نفینے ہونے جیا شہیں۔ دومتعدمات (بعنی کبری اس خری ) اور ایک تنبیمہ۔

ری برن برن اسے کم نصبے میوں تو وہ یا نو دو نصبے میوں گے یا ایک اگر اگر مین نصبہ میر نواکس میں است نتاج نہیں ہوگا یہ تمام ا نسان فانی ہیں " ایک ہی فصلیہ بہو نواکس میں است نتاج نہیں ہوگا یہ تمام ا نسان فانی ہیں "

محمن ایک قصیہ ہے۔ اس میں کوئی استنتاج نہیں۔ قیاس استناج کے بغير مومي نهيس سكنا - لهذا قياس ايك قضي زيشتمل نهيس موسكنا -اكردوقفي مون اوران مين استنتاج يا ياجائ تووه استناج برسي موكا، قياس نهيس موكا- مثلاً عمام انسان فاني بسي الهذا كون انسان غيرفاني نين میاں دونیفیے میں جن میں استناج موجود ہے۔ لیکن یہ استناج بدیری ہے،

اگر تین تضیوں سے زیادہ قضیے موں تووہ ایک قیاس نہیں موگا بلدایک

سے زیادہ قیاس مبول کے۔ مثلا:

مام جوان فاني بي تمام انسان حيوان بي خ تمام فلسفي انسان بين المناتمام انسان فافي مين

ر تمام م، ب يي تمام ک، م بن ا تمام س، ک بین لنداتمام س. ب بس

بهال بیار قضیے میں - لیکن در اصل بر جار فضیے نہیں جھر میں اور ایک قیاس نهيں علمه دو قياس بين- مرقياس ميں أنحر كارنبين مي قضيے بين-

مام حوان فالى بن تمام انسان حبوان میں لنزتمام انسان فالى بى تمام انسان فاتی بین تمام فلسفى انسان مين

ا تمام ک، م بیں ل بنواتمام ک، پین : تمام ك، ب بس (۲) چمام س، ک بی (لهذا مام س، ب بي

لهذاتمام فلسفى فانى مين بنا مخبر قباس میں نہ مین قضیوں سے کم ہوسکتے ہیں ریز زیادہ - اگر تدن قضیون سے کم قفیے ہوں تو یا تو اُن میں استنتاج ہی نہیں ہوگا یا استنتاج بری موگا۔ اگر تین تضیوں سے زیا دہ قضیے ہوں تو دہ ایک قیاس نہیں ہوگا بلکہ دو یا دوسے زیادہ قیاسات کا مجموعہ ہوگا اور آخر کا دسر قیاس میں تین قضیے ہی ہوگا۔ اگر مین قضیے ہی ہوگا۔ اگر مین تارہ ہونی جا ہیں ہونی جا ہیں۔ نہ کم نہ زیادہ۔ یہ بات مجی قیاس کی تعریف میں بائی جاتی ہے۔ قیاس میں دو صدوں ( بعنی حد اکبر اور حد اصغر) کا آپ س میں تعلق ایک نمیسری صد ریعنی حد اوسط) کی اور حد اصغر) کا آپ س میں تعلق ایک نمیسری صد ریعنی حد اوسط) کی وساطن سے پیدا کیا جا تا ہے۔ چا نے قیاس میں صرف تین حد اوسط) کی مسلمی ہیں۔

بین صدول سے کم یا تو دوسریں ہوسکتی ہیں باایک ۔ ایک صدی صورت بین استناج نو در کنا ر ایک تعنیہ بھی نہیں ہوتا ۔ مثلاً انسان ۔ اگر دوسریں ہول تو آن میں زیادہ سے زیادہ استناج بریسی ہوسکتاہے ۔ مثلاً تمام طلبہ انسان میں ۔ لہذا کچھ انسان طلبہ ہیں ۔ بیماں صرف دوسدیں ہیں ، انسان اور طلبہ ۔ اسکی یہ استنتاج بریسی ہے فیاس نہیں ۔ چنا بخر قیاس میں تین سے کم صربی نہیں سوسکتیں ۔

اگرتیں سے زیادہ مدیں ہوں تویا تو دو قاس ہی نہیں ہوگایا ایک سے
زیادہ قیاس ہوں گئے۔ مثلاً

نمام انسان فانی میں نمام کوے سیاہ میں

بهاں مهار صدیں بیں۔ انسان ، فانی ، کوسے اور سیا ہ - لیکن اِن نیں کوئی می اوسط نہیں - لہذایہ قیاس نہیں - اب مندر ہم ذیل قیاس ملا مظلم ہو۔

رتمام حيوان فابي يس نمام انسان جوان بين والم تمام فلسفى أنسان بين لهذاتمام س. ب بي

المام م، ب يا تمام ك، ممين دا) عمام س، ک بین

يهال محى حيار مدين بين - نمبردا عيل هم ، ب ، ك اورس اور نمبردد عي جوان ، فاني ، انسان اورفلسفي - ليكن مبيهاكه مم رطه هر جيكے بين بيرايك فياس نہیں بلکہ دو قیا سات کا ایک مجموعہ ہے۔ اور یہ جیار صدیں نہیں بلکہ محدیمین ۔ اگر ان قیاسات کا مجزیه کیا جائے تو ہر قیاس میں مہیں صرف بین حدیں ہی

قياس بين بيار مدول كابونا معالعه مدود اربعه (FALLACY) - 4 Lild OF FOUR TERMS)

قیاس میں کوئی صد ذومعنی نہیں ہونی جا ہمیے ۔ اگر کوئی صد دومعنی ہوگی تو وہ دو صدوں کے برابر ہو گی اور اس صورت بیں کئی معالطم عدود اربعہ لازم آئے گا - سینا تھے تیاس میں تمام حدید بعنی سدا وسط رہو ایک دفعہ کبری میں اُتی ہے اور ایک و فعر صغری میں حد اکبر وہوایک و فعر کبری میں آتی ہے اوراكيب دفعه نيتي بين بطور محمول) اور صدا صغر د جواكب د فعه صغري بين آتی ہے اور ایک رفعہ تیجے میں تطویروں وی اپنی دونوں سکہوں رایک می معنی میں استعمال مبونی جا مثبیں ۔ اگر حد اوسط کمری میں ایک معنی میں لیجاتے ا در صغریٰ میں کسی اور معنی میں تو یہ مغالطمِ مبہم صدا وسط (Fallacy of Ambiguous Middle) ببوكا - اسى طرح اكر حداكر كري بس الك معنی میں بی جائے اور نتیجے میں کسی اور معنی میں توبیہ مغالطیہ مبہم حتر اکبر

ا معنا لطرم مهم معراصع (Fallacy of Ambiguous Minor) موگا-علی برانقیاس اگر

مغانطني ما وسط كى منايس وں مقوس اسٹ اربی شش اتصال یائی جاتی ہے۔ اس كاعلم محوس ب (لندانس کے علم میں ششن انصال یانی مانی ہے۔ رداد تمام ما مرس في فامنل انسان مي -لم ام بور است فن من ما سربین ل لهذا تمام بحرر فاصل انسان مين. رس) در جوبات ورست بو وه قانونا تا فدمولی بهاستے۔ إكثش تقل ايك ورست بات ب المناكث شقل فالونا نا فلرسم في سامي -رم) ر کمیاب چرس منگی بوتی بی ایک گھوڑا ایک روپے میں کمیا سے ر بندا ایک کھوڑا ایک رویے میں جنگا ہے ره) کسی جزی انتها اس کی عمل ہے۔ لم موت زندگی کی انتہاہے لهذا موت زندگی ی تکیل ہے۔

مغالطبر مم حداكبرى مثاليل (1) رہاور نہیں کھاگتے ، رہا او اسخت ہے انسان توبانین شیر بهادرید ( نهذاشیرنهین کلاگا ( نهذاشیرنهین کلاگا معالطبهم مراصغري مثالين. دا) د ادمی کا غذ تهیں دی د مصات کی نبی ہوئی ہیزیں انسان جم کا حصر بنیں توئیں البخروهات كى بن بولى بيزے ( لهذا دست كاغذ نهيس (لهذا ينجر انساني جم كا تصر نهين موما مغالطة بمهم صدا وسط مهم صراكبرا ورمهم مداصغر در اصل مغالطة صدود ارتعبر مع مفالطر عدود اراج كي جن اورمتا ليس ملاحظه مول. رنین سورج کے گرد کھومی ہے ميزوش كوجيوراب إجاند زمین کے گرد گھو تماہے مرا المحقر ميز كو حقوراب الهذامرا بالقرفرش كوهيوراب الهذاجا ندسورج كرد كعومتاب و، ب كا دوست ب ب، ج كادوست سے

ب، ج کا دوست ہے لہذا ج ، فی کا دوست ہے المذا ج ، فی کا دوست ہے مثال نمبردا، میں اگر سم قباس کومنطقی شکل میں لائیس توجیار صدیں صاحت

طور ريه نظراً حائيس كي - ايني منطقي شكل مين به قياس يون بوكا -ر میزایک بین ہے ہو زش کو میکورسی ہے إمرا إلقالك برب بوميز كو ميوري ب (بدابرا! مخایب برنے بورش کو محقودی ہے یماں جار صربی ہے ہیں وا میز - وہ ایک ہے جوفری کو چھو دنی سے وس میرا با گفر رس ایک چرسی میز کوهیورسی ہے۔ اسى طرح شال منبروده كى منطقى تسكل بريه كى-ر زمین بیک سیادہ ہے جو سورج کے گرد کھوما ہے إجانداك ساروس بوزمين كے كرد كھومتا ہے (بندای ندایک سیارہ ہے جوسورج کے گرد گھومتاہے۔ ہاں میار حدیں ہیں دن زمین رہی ایک سیارہ موسورج کے گرد کھورتا ہے رمن میاند رہی ایک سیارہ ہو زمین کے گرد کھو مناہے۔ مثال منروس میں مارسری میں دا اور دس ب کا دوست دس ج -(م) ج كا دوست.

سر اوسط مقد مات بین کم از کم ایک بار صرور جامع ہونی میاسید۔
اس کا مطلب برہے کہ دونوں مقدمات بین ہے کم از کم ایک مقدمے بین سر اوسط مزور اپنی بوری تجیر لینی د لالت افرادی بین استعمال ہونی میا ہیں۔
میر اکبر اور خد اصغر میں حد اوسط تعلق پیاک نی ہے ۔ اگر بر مقدم کر کہری میں استعمال ہوتو اس کا برمطلب ہوگا کہ مقدم کر کبری بین اس کا ایک جمتہ بیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر بر مقدم می میں عزی جارے ہوتو اس کا برمطلب ہوگا کہ مقدم کر جارے ہوتو اس کا برمطلب ہوگا کہ مقدم کر بین عزی جارے ہوتو اس کا برمطلب ہوگا کہ مقدم کر بات کا برمطلب ہوگا کہ مقدم کر بات کا برمطاب

دونوں مقدمات میں غیر حامع ہوتو اس کا برمطلب ہوگا کہ اس کا ایک ہوستہ مداکبرسے تعلق دکھتا ہے۔

ادر بر ہوسکتا ہے کہ بر دونوں حصتے ایک دوسرے سے بالکل علی ہوں ور بین میراکبرکا تعلق صدا وسطے ایک سے سے ہو اور حدام خرکا تعلق مداوسطے ایک سے سے ہو اور حدام خرکا تعلق مداوسطے کہ ایک سے سے ہو ایسی صورت میں حداوسط احداکبر مداوسط کے کسی اور حصتے سے ہو ایسی صورت میں حداوسط احداکبر اور حداوسط کے ایک سے گی اور مقدمات سے کوئی تمجہ افران مقدمات میں عزم اس کوئی تمجہ افران مقدمات سے کوئی تمجہ افران مقدمات میں عزم اس کا محداوسط دونوں مقدمات میں عزم اس کا محداوسط اللم اللہ کے مثل اور حداوسط (Fallacy of Undistributed Middle) الذم آنا

دم رکبری تمام بنجابی ا نسان پیم دمعغری تمام سندهی انسان بیس دنتیمی بد

رکبرئ تمام ب ، م ہے رصغری تمام س ، م ہے زنیج، بد

مثال نمبردا، بین حدا دسط دم اکبری اورصغری دونوں مقد مات بین غیر مرا بعج ہے۔ ہوسکتا ہے کہ حداکبردہ ب م کے ایک عصفے سے تعلق رکھتی مروا درحدا صغر دس م کے کہی اور جعتے سے تعلق ہو۔ ایسی صورت بین بوا درحدا صغر دس) م کے کہی اور جعتے سے تعلق ہو۔ ایسی صورت بین بونکہ م ، س اور ب بین کوئی تعلق ہیدا نہیں کرتا ، لهذا ان مقدمات سے کوئی ننیجراخذ نہیں ہوسکتا۔

مثال نمرا بین بھی مدا دسط رانسان) دونوں مقدمات بیں فیر مبامع ہے۔ لہذا ان مقدمات کی بنا پر ہم "سندھی" اور پنجابی کے باہم تعلق کی نسبت کو بی تیجہ اخذ نہیں کرسکتے۔ کبری میں یہ کما گیا ہے کہ تمام پنجابی انسان بین اس کا مطلب بیب که نمام بنجابی انسان کی جماعت کا ایک محقتین به بین کچھ انسان پنجابی بین - اسی طرح صغری بین به کهاگیا ہے کہ تمام سندهی نمان بین کچھ انسان پنجابی بین - اس کا مطلب بیہ کہ تمام سندهی انسان کی جماعت کا ایک محقتہیں .

میمی کچھ انسان سندهی ہیں - ہوسکت ہے کہ کچھ انسان " ہو بنجابی ہیں اور ر" کچھ انسان " ہو بنجابی ہیں اور ر" کچھ انسان " ہو سندهی ہیں ایک دومرسے سے علیمدہ ہوں - بیربات مندرہ بر فریل شکل سے واضح ہے ۔

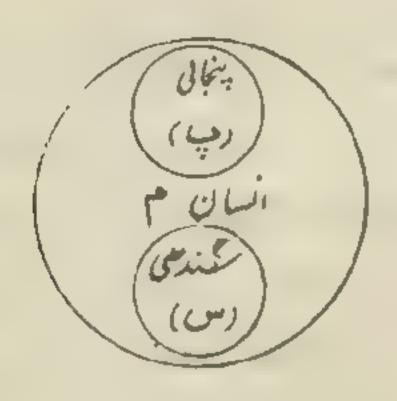

وسیے ہوئے مقدمات کی بنا پرسم انسان کے دائرے ہیں بنجابی کے دائرے اورسنرحی

کے دائرے کو ایک دو مرے سے بانکل علی و جہاں بہا ہیں رکھ سکتے ہیں گریا سنرحی"

اور بنجابی ہیں ربوکہ صراصغرا ورس اکر ہیں) کوئی تعلق نہیں - لہذا کوئی بہتجرانقد
نہیں کیا جا سکتا۔

نہیں کیا جا سکتا۔ معا مطبر غیر مامع صرا وسط کی مثالیں تمام بھول نو بصورت ہیں۔ نمام جو یائے جانور ہیں دن اتمام کلاب خوبصورت ہیں۔ (۱) اتمام گھوڑ ہے جانور ہیں (ابذا تمام کلاب بھول ہیں۔ (ابذا تمام گھوڑ ہے جانور ہیں۔

الهذا زيروظيفه بانيوالا فالبعله ده) ده ایمام مسلمان خدا کو ماشتے بیں ده ده کام مبندو خدا کو ماشتے بیں کر لهذا تمام مبندومسلمان بیں (IK) سینے میں کوئی حد جامع نہیں ہونی جاسے جب کے کہ وہ اپنے معدے میں جامع نہ ہو ہے نکے نتیج میں صد اصغرا در حد اکبر ہی ہوتی ہی لہذا يه قاعده ابني دوسدوں سے تعلق رکھتاہے۔ اس کامطلب بیہ کراگر صفح اینے مقدمے ربعنی مقدم و صغری ) میں جامع نہیں توسیعے میں کھی اے بخیرام رمها جاسيد. اسى طرح اگر حقر اكبرايف مقدم ربعني مقدم و كبري مين مامع نہیں تو اسے نتیجے میں بھی غیر مامع رمناما ہے۔ الرمقدمات مين حديا صغراور حد اكبر بجزئ طوربيه لي كني بون اور بتيجه میں ہم الفیس کی طورریا ہے لیں توریا بات قیاس کے اصوبوں کے نملا منہوگی۔ قیاس میں کل سے ہن دکے اخذ کرنے کی تو اجازت ہے میکن ہن دسے کل کے انوز کریانے کی ممانحت ہے۔ ہم میرالم طریعکے ہیں کہ قیاس میں تنجہ مقدمات سے کم دسیع ہوسکتا ہے دیکن زیادہ وسیع نہیں ہوسکا۔ الريم ايك مدكو بوكر ابنے مخدسے من عربائع ہو نتیجے میں مامع لے لیں (Fallacy of the Illicit Process) الم المعالم على المعالم المع لازم أناب و فل مرسه كريمل ناجا أن حد اصغرا ورسد البركابي بوكا كيونك يتيع يس بهي دوسدين بوتي بين-اگر سديا صغر مقدميز صغري بين بخير سامت يي گئي بهوا ور

بیں ہم اسے جامع سے لیں تویہ مغالطہ عمل ناما تر مدیا اصغر
(Fallacy of the Illicit Process of the Minor Term)

ہوگا ۔ اسی طرح اگر صدا کبرمست دمہ کبری میں نویز جامع لی گئی ہو

او منبحہ میں ہم اسے جامع سے لیں تویہ مغالطہ عمل ناما تر حدا کبر
(Fallacy of the Illicit Process of the Major Term)

مغالطبر عمل ناجار حداصغرى مناليس را) کی اس م ب ہے رو) کی اس کو ہے ہیں اس کی اس کی اس میں اس کی اس میں اس کی کرانے میں کرانے میں کی کرانے میں کرانے میں کی کرانے میں کرانے مثال نمبرون میں سے مقدمتر صغریٰ میں بخیرجامے ہے۔ میکن بیجے میں بہ مغالطبر على ناجا تزحته اكبرى منالين ( لنداكولي كوايرنده بنين مثال نمبون میں ب مقدم کری میں بغرمام میم و قصنیہ و میں محمول غیر حامع ہوتا ہے) مبکن نتیجے میں ب مامع ہے کیونکہ نتیج قضیہ ع ہے،

حس می مومنوع اور محمول دونوں مامع موسنے ہیں۔ اسی ط نے مثال نمبردی میں" رندسے" و بوکہ حداکبرسے مقدم اکبری میں عزین سے میکن نتیجے میں بر عامع سے - لهذا يه مغالط على نامبار تعداكبرہے -مندرجه ذيل مثايون مين مغالطة عمل ناجارُ مداِصغرا ورمغالطه عمل ناجارُ صد اكبريين صراصة اورصد إكبردونون كاعمل ناجائز يا ياجاناه -إنمام م بياسي إنمان فافي بين المحمد من مهين المحمد من مهين المحمد من مهين المحمد من ال ا) کیدس م سی (بناكون س. ب نبير ليناكون جاندار فان نبير مثال نمبر رن بین می اور ب اپنے اپنے مغدیے بین غیر حامع میں ۔ لیکن سيح مين دونون جامع مين - اسى طرح مثال منرا بين فانى" ر بوكه عد اكرب) ا در" جا ندار" رہج کہ حذاصغرے) اینے اپنے تقدیمے میں فیرحامع ہیں۔ سکن سيح بي بر رونوں سرس سامع بين. مغالطة عل ناسا نزسد اكبركي كجدا ورمثالين ملا خطه بول -رتمام کھوڑے ہویائے ہیں ہتمام ما ف گوانسان نیک ہیں (۱) { كوني يه ندا كهورا نهيل رم) د نيرصاف گوانسان نهيل (بهذا كو في بيه نده جويا به مهيس

> ا کول گھوڑا انسان نہیں کول گھوڑا شاعرنہیں کر لہذا کوئی گھوڑا شاعرنہیں مندر حبر ذیل شالیں مغالط برعمل تا جائز حدیاصغری شالیں میں

ر تمام انسان فانی بی ا تمام طلب انسان بی ر لهذا کچه طلب فانی بین

اس قیاس میں کوئی غلطی نہیں۔ جد اصغر (طلب) مقدر نے صغریٰ بی جا معہ ہے میکن نتیجے میں بغیر معمد فی ان بین کی میکن نتیجے میں بغیر ما مع جے۔ بہاں هست مے سنے "رننسام طلبہ فی ان بین کی برجاب شعب کی میکن نتیجہ انفذ کیا ہے اور اس میں کوئی عنظی نہیں علطی

برزوس کی سے اند کرنے بی ہوتی ہے ندکہ کی سے بجزد کے اندکرنے میں ۔سینانخیراکر کوئی معداسنے مقدمے میں مامع ہوا ورشیعے میں غیرمامع ہو تراس صورت بين مغالطير عمل فاحائز مدانهين موتا -II دوسالبرمقدمات سے کوئی تیجرا نفذنہیں ہوسکنا۔ ایک سالبرقضیے میں صروں کا آیس میں نعلق انکار کا ہونا ہے۔ بنائجر اگر مقدم فرکی سالبه میوتواس کا مطلب به موگا که مداوسط اور مداکبر کا بام تعلق انكاركاب - اس طرح اكر مقدم موضوى سالبه موتواس كامطلب ير بركاكم صراوسط اور صرامنزكا بام تعلق انكاركاب يدي اكر دونوں مقدمات سالبهون تواس كامطلب بربوكاكم صراكم اور صرامنوكا صرا وسطست تعلق انكار كاسب يجب دومعدول كانعلق كنى نيبرى مدسك سائف انكار كابهوتوجم ان دو مدوں کے باہمی رشتہ کے متعلق کھے نہیں کہ سکتے۔ مداکبرا ور مدامعر کے دریان اقراریا انکار کا تعلق پداکرنا صراوسط کاکام ہے۔ سکی اگر نود مداوسط کا تعلق مداکر اور صراصع وونوں سے انگار کا ہوتو یہ ان دونوں کے درمیان کو بی در مشته ا قراریا انکار کا سب زا نهیں کرسکے گی - محف انکار یا اختلاف سے سم کونی نتیجرا نعذ نہیں کرسکتے۔ مثلاً اگر مہیں برمعلوم ہوکم وب مرم نہیں اور موص نہیں توہم برنہیں کمہسکتے کر س اور دب كاأبس من كيارشتنها بنا نخبر ایک تیاس اسی صورت بین میچے ہوسکتا ہے جبکہ دومغد مات میں سے ایک مقدمہ منرور موجبہ ہو۔ حبب دونوں مقدمات سالبرنضیے ہوں ترمعالط مفاطر مفاط الب (FALLACY OF TWO Negatives) لازم

أتكب - مندر بعد ذيل قياس ملا بخطر بهو-ر کو بی گھوڑا انسان نہیں لم کو تی گرمها انسان نہیں ر لهذا كوني كرها كمعور انهيس برند پیم شخبہ ہے میکن ہے ہر سے ہوا در سر بھی ممکن ہے کہ ہر سے نہر ہو. بخائيه سبب دونول مقدمات سالبه قضيع بهون نوبهن ننيجه اخذكرنے سيرا حزاز اكريم ان سالبة فعنيول كو المستناج بديس سے موجه شكى ميں تبديل كى كرلس توكي أن سے كوئى تتيجہ اخذ بنيں ہوگا. كولي كهور انسان نهيس كولي كرها انسان نبين اكرسم ان دونوں فضيول كا عدل ليں توب موجب مو ما يس كے۔ نمام کھوڑے بخرانسان ہیں تمام گرصے عبرانسان ہیں عنبول سے معالط و فیر مامع صراد سط کی دہرسے کو بی تنجرافذ نهيين موسكتا- المخقر دوسالبرقضيون مسعد كوفئ نتيجه انمذنهين كياجاسكنا\_ II اگر ایک مقدم سالبه می تونتیم صرور سالبه میوگا اور اگر نتیجه سالبه می تر ایک مقدمه مزورساله سوکا. اگرایک مقدیر سالبرم اور دوبرا موجه تواس کا مطلب برمبو کا کرمداگر اور سراصغریں سے ایک کے ساتھ سرا دسط کا تعلق انکار کا ہے اور

دوسری کے ساتھ اقرار کا۔ لہذا مداکر اور مداصغر کا آپس میں تعلق انکار

کا ہوگا۔ بعنی تیجہ سالبہ ہوگا۔ سجب دو معتوں کا کسی تعیسری مدکے سا تحقیل ایسا ہوکہ ایک اس کا انکار کرسے اور دومری اقرار تو ظا ہر ہے کہ ان دو متروں کا باہمی تعلق انکار کا ہوگا۔ مثلاً م م 'کا تعلق دی ہے۔ اقرار کا ہے در بعنی م ، س نہیں ، نوس کا دیمی میں اور سے تعلق انکار کا ہوگا دیمین س ، ب نہیں ہوگا ، اگر ہم یہ کہیں کہ مولی انسان میں "نو ہیں یہ کمنا رہے گاکہ موکی نا اور "تمام وکیل انسان میں" نو ہیں یہ کمنا رہے گاکہ وکوئ وکیل کا مل نہیں " اور "تمام وکیل انسان میں "نو ہیں یہ کمنا رہے گاکہ وکوئ وکیل کا مل نہیں " اور "تمام وکیل انسان میں "نو ہیں یہ کمنا رہے گاکہ وکوئ وکیل کا مل نہیں " اور "تمام وکیل انسان میں "نو ہیں یہ کمنا یہ کہا سے میں ظا ہر کیا جا اسکا ہے۔



داٹروں سے بہنتیجہ صاف ظام سے کہ کوئی وکیل کا بل نہیں ۔ پس اگر ابک مقد مرسالیہ ہونونتیجہ صرورسالیہ ہوگا ۔ اس کا الٹ بھی ورست سہے نہ یعنی اگر نتیجہ سالیہ ہوتو ایک مقدم منرور سالیہ ہوگا ۔ اگر نتیجہ سالیہ ہوتومقد ما کے لیے بلیا ظرکیفیت تمین ممکن حالتیں ہیں ۔ ۔ دا) یا دونوں مقدمات موجہ ہوں گے ۔ رم) یا دونوں منفدمات سالبہ مہوں کے۔ رمین یا ایک مفدم موجبہ مہو گا اور ایک سالبہ۔

دا) اگر دو نول مقدمات موجبه مول تونتیجه سالیه نهیس موسکنا - دونول مقدمات موجهه مولی که معدا وسط کا تعلق حد اکبرادر حداصغر کامیابی کے ساتھ اقرار یا اثبات کا ہے - ایسی صورت بیس حد اکبرا ورحدا صغر کا باہمی تعلق اقرار یا اثبات کا ہے - ایسی صورت بیس حد اکبرا ورحدا صغر کا باہمی تعلق اقرار کا موگا - بینی نیتجہ موجبہ ہموگا مذکہ سالعبر بینائنچ اگر نتیجہ سالبہ ہوتی دونوں مقدمات مرجبہ نہیں موسکتے ۔

ری اگر د و نوں مقدمات سالبر مبول نوان سے کو بی نتیجہ ان فذہبی نہیں پوسکتا۔

جائج مارے پاس موت سری مالت باتی ره مالی مودر ایک موجد،

بیجر سالبہ مرسکا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مقدم سالبہ مواور ایک موجد،

یس اگر تیبے سالبہ مرتوایک مقدم مرفرد سالبہ موگا ۔ یہ مزوری نہیں کہ کہ کی ایک سالبہ مویا طروری نہیں کہ کہ کی ایک مقدمے کا سالبہ مونا طروری موتا ہے۔

مقدمے کا سالبہ مونا طروری موتا ہے۔

مقدمے کا سالبہ مونا طروری موتا ہے۔

رفی اگر دونوں مقدمات موجبہ مول تو تیجہ بھی موجبہ ہوتا ہے ۔

رفی اگر دونوں مقدمات موجبہ مول موجبہ ہوت یہ ۔

رفی اگر دونوں مقدمات ربعنی کہ کی اور صغری ) موجبہ ہوں تواس کا مطلب بیہ موکاکہ کم کی بی صدیا وسط کا تعلق مدیا کہ کے ساتھ اور صغری میں میں صدیا وسط کا تعلق مدیا کہ کے ساتھ اور صغری بیں میں صدیا وسط کا تعلق مدیا کہ کے ساتھ اور اگر دو صدیں بھی ایک اور مدیا صدیل کا تعلق میں اگرا ورمدیا صغری کی میں صدیا وسط کا تعلق میں اگرا ورمدیا صغری کے ساتھ اثبات کا ہے ۔ اور اگر دو صدیل میں اگرا ورمدیا صغری کسی تعیسی صدر مداوسط کا کے ساتھ اثبات کا تعلق میں اگرا ورمدیا صغری کسی تعیسی صدر مداوسط کا کے ساتھ اثبات کا تعلق میں میں میں اگرا ورمدیا صغری کسی تعیسی صدر مداوسط کا کے ساتھ اثبات کا تعلق میں میں میں اگرا ورمدیا صغری کسی تعیسی صدر مداوسط کا حسا تھ اثبات کا تعلق میں تعیسی صدر احداد وسط کا تعلق میں میں میں اکہ اور مدیا صغری کسی تعیسی صدر مداوسط کا حسا تھ اثبات کا تعلق میں تعیسی کا میں تعیسی صدر احداد وسط کا تعیل میں تعیسی صدر احداد وسط کا تعیا کی ساتھ اثبات کا تعیل کے ساتھ اثبات کا تعیل کو میں کا میں تعیس کو تعیب کو تیا کہ کو تعیب کو تعیا کو تعیا کو تعیا کو تعیب کا تعیب کو ت

رکھتی ہوں توان کا باہم تعلق تھی انبات کا ہوگا۔ بعین نتیج موجبہ ہوگا۔
دب ) اگر نتیجہ موجبہ ہوتو دو نوں مقدمات موجبہ ہوں گئے۔ جیسا کہ ہم
اُد بر بر شعد میں مقدمات کے لیے بلحاظ کیفیت نین ممکن حالتیں ہیں۔
دا) یا تو دونوں مقدمات سالیہ ہوں گئے۔ یادہ ) ایک مقدم سالیہ ہوگا اور ایک موجبہ۔ یا دہ ) دونوں مقدمات موجبہ ہوں گئے۔

اگر دونوں مقدمات سالبہ ہموں توان سے کوئی تیجہ برآ مرنہیں ہوسگا۔
اگر ایک مقدمہ سالبہ مہوا ورایک موجہ تو تیجہ سالبہ ہوگا۔ موجہ نہیں ہوگا۔
لہذا حرف تبہری حالت ہیں دیعنی جبکہ دونوں مقدمات موجہ مہوں) نتیجہ موجہ موسکا ہے۔

اب ہم حاصلات کو لیسے ہیں۔ VII اگر دونوں مفدمات بجز ئیرموں نوکوئی نتیجہ برآ مدنہیں ہوسکتا۔ دو تیز ٹرمقدمات کے تمام ممکن موڑسے سے کر یہ ٹا میت کرتے ہیں کدان

ہم دو گرزئر مقدمات کے تمام ممکن جوڑے سے کریہ ثابت کرتے ہی کدان سے کوئی تیجہ اخذ مہیں کیا جاسکتا۔ مرز نمیر مقدمات کے ممکن جوڈ معام مردم

ذيل ين :-

ی و بدی و = ی ی ای و اوی ، و و ان بورد دل میں بہلا تعنیہ کبرئ ہے اور دوسرا صغری - اب ہم ان تمام بورد دل کو دیکھتے ہیں ۔

ی ی :- بہاں کری کھی قضیہ ی ہے اور منغری کھی قضیہ ی ہے۔
صد او سط دونوں بیں موجود ہے اور ہج نکے قضیہ ی بیں کون حدحامع نہیں
ہوتی ہذا حداوسط دونوں قضیوں میں غیر حامع ہے - جنا نخیہ ی می سے
مغالطہ بغیر حامع حداوسط کی وجہ سے کوئی نتیجہ را مرنہ ہیں ہومکا۔

می و ا- اس جورسے بیں کری ی سے اور صفری و - یونکہ ایک مقدم ساله مع لهذا تيجرساله بروكا - اور اكرنتيجه ساليه بمو توجمول بعن مداكبرسيج میں مامح ہوگی ۔ دیکن کمرئ میں صراکبر خرصامع نے کیونکہ کری قصنیزی سے۔ ری میں کو فی صدیحا مع نہیں ہوتی) بندای و میں مفالطہ عمل ناجا زُصر اکبر لازم آئے گا- بین کوئی نتیجربرآمدند مرسکے گا-وی ۱- اس جوشے میں کری وہے اور منوی ی - ہونکہ ایک مقدم سالب مع لهذا نتيج سالبه بوكا- اور اكر نتيج سالبه موكا توسد اكبر نتيج بي حامع موكى يضائحيه مداكبركو كبرئ من حامع كرناما سب تاكرمغالط على نامار تعداكبر بیدانہ ہو۔ میں اگر ہم کئریٰ میں مداکبر کوجامع کریں گے تو صر اوسط کبریٰ میں غیر میں مع رہ میا ہے گی رکیونکہ کبڑی قضیہ وہے جس میں صرف ایک حد مامع موسكتيب، اورصغرى من مداوسط مامع مونهين سكتي كيونكم بير قعنيرى ہے- لهذا اكريم مغالطة عمل نا جائز حد اكبر سے بحيل تومغالطة فيرام مد اوسط لای برتا ہے۔ اور اگر مداوسط کوکٹری میں جامع کریں اورمغالطہ عرب مع مداوسطسے بحیں تو مغالطہ علی نامائز مداکرلائ ہوتا ہے۔ كيوى اكريم مداوسط كوكرئ بي ما مع كري تومداكبر فيرمام ره مائے كى اور تنتیج میں وہ مزور حامع ہو گی دکیونکہ ایک مقدمے کے سالبہ ہونے کی دم سے تیم سالبہ ہوگا اور سالمہ نتیجے میں محمول بعنی مداکبر منرور سامع ہوتی ہے). جاني وى سے كوئى نتيج براكد نهيں موسكا-اس بورسے ميں يا تومغالط و فرام مدا وسط سار موجاتا ہے یا مغالط عمل ناجائز مداکبر۔ ووا- اس بورسے میں کمری اور صغری ربعتی دونوں مقدمات سالبہ میں ۔ اوراگر دونوں معدمات سالبہ ہوں توان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوسکتا۔

ہم سنے دو جزئر مقدمات کے تمام ممکن جوڑے ہے کہ یہ نابت کر دیا سے کہ آن سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا ۔ لدزا دومقدمات ہیں سے ایک مقدم دور کھیر ہونا جا ہیں ۔ اگر دونول مقدمات بڑن نیر ہول تومفالطر مقدمات بڑن نیر ہول تومفالطر مقدمات بڑن نیر ہول تومفالطر (Fallacy of Two Particular Premises)

لازم أماسي-

> ر کمبری موصفری) دا) گلیه بد مخترنمیر دلا) مجمد نمیری کلید

= (۱) ل ع × ی و = لی ، ل و ، ع ی ، ع و

(۷) ی و × ل ع = ی ل ، ی ع ، و ل ، و ع

چنا بخیر مقدمات کے کل ایسے بحرشے جن میں ایک بُونی ہوا ور دو برا

گتیر، آکٹر ہیں ۔ بعن لی الو ، ع ی ، ع و ، ی ل ، ی ع ، و ل ، و ع - ان

بور و ل میں دو بورشے یعنی ع وا در و ع ایسے بورشے ہیں جن سے کوئی متعبر بر آ مر نہیں ہو سکتا ۔ ان میں دو نوں مقدمات سالیہ ہیں ۔ باقی جورشوں کے

متعلق ہیں میر تا بت کرنا ہے کہ ان میں تیجر بجز نئیر موگا ۔ نتیجے کے بُرز ئیریا گلیہ

مونے کا انحصار صواصغ رہے تا ہے ۔ اگر نتیجے میں صواصغ جو تو نتیجہ

بور نہیں میر اصغر بوتر نتیجہ

كليم موتاب اوراگر شيم مي صراصغر غير مامع بهو تونيج برزئير بهوتاب . سم يريد صريك بن كداكر حد اصغراب مقدم من ريعي صغرى بن الخيرام بوتو ستیجے میں کھی اسے بخر مامع رہا جا ہے۔ جانچہ اگر ہم ان بوروں میں بہ تا بت کروی کہ مداصغر صغری میں بخیر مامع ہے تو بہ تا بت ہو مائے گا كرنتيجر بترزمبر موكا - اب مم ان تمام جوروں كود يمصنے بي -وی: اس جورے میں کری تفسیرات اور صغری قضیری ہے۔ مدامغرصتغری میں غیرما مع ہے کیو یک صغری قصنیہی سے اور قضیبی میں كولى مدجامع نهين موتى - يونكه مدا صوصوى بن بومام به لهذا سے میں عبی رہ عرام مع دے کی ۔ نعنی سیجر المرام کا . وو ١- اس جورت من كرى نصنيه و سے اور صغری قصنيه و سے ۔ يخابحه ايك قضيرُ سالسب لهذا تتيجه ساليه موكا اور حدِ اكبر نتيج بن ما مع مولى - بونكه حد اكبر سيعيد من مامع بوك بدا بمين خد اكبركوكترى مي مامع كرنا راسك كاتاكم مغالط عل ناجار مداكر بدانه مو اكركري بي بهم صد اکبرکو ہا مع کریں گے تو صرا وسط کبری میں بیر مبامع رہ مبات کی كيونكه كرى قضيه وب اورقضية وبين صرف ايك صديمامع موسكتي ب-مد اوسط سدانہ ہو۔ اگر صراوسط کو ہم صغری میں ماسے کریں گے توصیاصغ متغرى مين يؤرجا مع رسے كى كيونكه متغرى تعنيه وسے اور قضير وسى مرت ا کے مدمامع ہوسکتی ہے۔ ہو نکہ حداصغر صغریٰ میں غیر مامع رہے کی لہذا نتبح مل کھی رہ غیر تھامیع ہوگی۔ بعنی نتیجہ جزئے ہوگا۔ ع می ۱- اس محد سے میں صغریٰ قصنیئری ہے اور اسی میں صدا صغر

ی و :- اس بورسے ہیں کہریٰ تفنیقری سے اور صغریٰ قضیفہ وہے۔
جونکہ کہریٰ قضیفہ ی ہے لہذا ہدا وسط اس ہیں جامع نہیں ہوسکتی۔ بھالجہ
صدا وسط کو ہمیں صغریٰ ہیں جامع کرنا پر اسے گا تاکہ مغالطہ فیر عامع صاومط
پیدا نہ ہو۔ اگر ہم صغریٰ ہیں صدا وسط کو جامع کریں گے تو مدا مغرفی جامع
دہ جائے گی کیو کمہ صغریٰ تعنیہ وہے اور قضیفہ او ہیں صرف ایک مدعامع
ہوسکتی ہے۔ بچ نکم حدا صغر صغریٰ میں عبر مامع ہوگی لہذا نفیع ہیں مجی سے
غیر مامع ہوگی۔ بعنی ننجہ جزئر ہوگا۔

برر می اور میں ہور سے سے رمبیاکہ ہم آگے بیل کردیکھیں گے، کونی انتہار میں اسے بیل کردیکھیں گے، کونی انتہار میں اسے میں است کے اور میں انتہار میں موسکنا ۔

ولا:- اس بورسے بیں کمری تضیر دہ اور صغری تفییر اسے ۔

ہو کھ ایک قضیر سالہ ہے لندا نتیج سالہ ہوگا ۔ اگر نتیج سالہ ہوگا تو مداکر فقیم بین جا میں ہوگا ۔ اگر نتیج سالہ ہوگا تو مداکر کا میں جا میں ہوگا ۔ بین حد اکبر کو کمری بین جا میں مداکبر کو تفییر ہے تو مدا وسط کری گی کو نکہ کبری تفییر ہو ۔ اگر می کو نکہ کبری تفییر و بین حرف ایک حدجا مع ہوسکتی ہے ۔ بینا بیج مدا وسط پدا میں معزیٰ میں جا می کو بین حرف ایک حدجا میں کو جا میں میں جا میں کر میں معزیٰ میں جا میں کر جا ہو گا تاکہ مغالط میں گئے تو مدا اصط پدا در جا می کری گئے تو مدا اصط پدا در جا می کری گئے تو مدا اصغر غیر جا می در و جائے گا کہ ونکہ منزیٰ تفییر کرا ہے اور قضیہ کریں گئے تو مدا اصغر غیر جا می در و جائے گا کہ ونکہ منزیٰ تفییر کہ اسے اور قضیہ کریں گئے تو مدا اسک مد

مامع ہوسکتی ہے۔ ہونکہ صدیاصغ صغری ہیں غیر سامع ہوگی لہذا نہے ہیں عبى ير مخر ما مع سب كى . يعنى مبحر فريم موكا -سم نے تمام محروں کونے کریڈاب کر دیا ہے کہ اگر ایک مقدم بخزئير مروقيم لازا برزئير بوتا ہے۔ ليكن اس كا أكث مزورى نہيں يعنى یه منروری نہیں کہ اگر عیجہ بجزئیر ہوتو ایک مقدمہ مز در بیز ٹیر میو-اگر دونوں مقدمات مجتيموں نوان سے برز مرنتی میں اخذ کیا ما سکتاہے۔ مبیاکہ . ہم بہے پر مصر میکے ہیں ہمیں کی سے برزو کے استناج کی امازت ہے۔ ما نغبت مرون برزوس كل كداستناج ك ب متذكر وبالا قاعدے سے برظا ہرہے كر ايك كلتر نتي كے ليے دواول مقدمات كلير بوسف مي منين - اگراب مقدم بوزير مو كاتونيم لازمي طور برازير بولا - سيا ي الرنتي كلية بوتو كولي مقدم بوزر نهي بوسكا -18 ایک بخزئیر کری اور ایک سالبرصغری سے کوئی نیمبراندنہیں كيا ما سكما - بالغاظ ويجر اكر كرئ بونئير بوا ورصغرى سالبهو توان سے كو لي نتيجه اخذ نهين موسكنا -اب ہم تمام ایسے جورسے بلتے ہیں جن ہی کری برئر ہوادرصغری 25= 12.0 - 15.00 منزئ الماليم وعو (20) × (30) = 23·20(10) ىعا- اس بورسے يں كرئ ى سے اور صغرى ع ہے - ہونكہ ايك مقدم سالبه سے لهذا نتیجہ سالمہ بوگا - اور اگرنتنج سالبہ موگا نومداكبر

بینے میں صرور تھا مع ہوگی ۔ لیکن صراکبر کی میں غیر تعامع سے کیونکہ کبری ی ہے اوری بیں کو ل معرجامع نہیں ہونی۔ لہذا اس تجرشے سے اگر ہم نتیجہ انخد کرنے کی کوٹ ش کریں تو معالطیر عمل نا مبائز مد اکبرلازم آئے گا۔ بعنی کوئی نتیجہ اخذ نہیں موسکے گا۔

ی و ۱۰- بیزنگرانس مجرشے میں و دنوں مقدمات مُزنیّر بین لهذان سے کوئی نتیجر انفذنہ میں مہرسکتا۔

وع :- اس بورنسه میں دونوں مقدمات سالبہ بیں لہنزان سے کولی مندون میں دونوں مقدمات سالبہ بیں لہنزان سے کولی نتيجه افذينين برسكنا-

وو ؛ ۔ اس بورسے ہیں بھی دونوں مقدمات سالبہ ہیں ۔ لہذان سے كوتي نتيجه اخذ نهبس كيامياسكيا-

چنانچر سب کری برزئر بهوا ورصغری سالمبه بهونو بم ان سے کوئی تنبید ا خذ نہیں کر سکتے۔ قالو اِن ارسطوا ور قواعد قیاس کا ماسمی تعلق قالو اِن ارسطوا ور قواعد قیاس کا ماسمی تعلق

(RELATION BETWEEN ARISTOTLE'S DICTUM AND RULES OF SYLLOGISM)

استدال درامل فكرسك أن اساسي قوانين يرمعنى سب بن كا مطالعهم دومرسه إب بن كريط بن مثلاً تمام ممليه قباس بو موجه برسنے ہی اصول عینیت برمین بوستے ہیں . اگرس ، م بواور می ب ہوتو اصول عینیت کے مطابق س، ب ہوگا۔ اسی طرح تمام جملیہ قیاس جو سالبہ ہوں اصول مانع اجتماع نقیضین برمینی ہوتے ہیں۔اگر س، هم بهداور هم، ب نهوتد اصول مانع اجتماع نقیمنین کے مطابق س، پ نہیں ہوگا کیونکہ س ایک ہی وقت میں م اور ب نہیں ہوسکتا جبکہ م، ب بنہو- اسی طرح تمام شرطیہ قیاس اصول وحبر کافی برمبنی ہوتے ہیں-مثلاً ہے۔

> د اگرایب شخص لایمی بونو وه ما خوش بهوگا . اگرایب شخص خو دغرض مونو وه لالجی بهوگا . که لهذا اگر ایب شخص خو دغرض مونو وه نا خوش موگا .

اس فیاس بین بیرقصنیه "اگر ایک شخف لالچی ہو" رہو ہدا وسط کا کام کرتاہے، وحبر کا فی کوظا ہرکرتاہیے۔

ارسطون و ربوعام منطق کابانی تھا) قیاس کا ایک ایسا مامع قانون دفیع کیا تھا ہے۔ ایسا مامع قانون دفیع کیا تھا ہیں سے فیاس کے مختلف قواعد رہی کام مطالعہ کر ہیکے ہیں) اخذ کیے حاصلے ہیں۔ وہ قانون ہرہے۔

" اگرکسی بات کا افرار یا انکارکسی بوری جماعت کے متعلیٰ کیا جائے تو اس بات کا افرار یا انکار اس جماعت کے اجزا یا افراد کے متعلیٰ بھی لازم آٹے گا یہ اِسے قانون 'رسطو کہتے ہیں ۔ مختصر آ اس کا مطلب یہ سے کہ ہجر بات کسی گل کے مطابق کہی جائے وہ بات اس کل کے تمام اجزاد کے متعلیٰ بھی کی جا سکتی سے م

مثلاً" تمام انسان فانی ہیں" اس قضیے ہیں ہم نے فانی ہمدے کا اقرار انسان کی تمام جماعت کے متعلق کیا ہے۔ جانخپر فانی ہمد نے کا اقرار ہم انسان کی تمام جماعت کے کسی ہمز ویا کسی فرو کے متعلق بھی کرسکتے ہیں ربعی انسان کی جماعت ہیں کہ تمام یا وشاہ" یا" زید" رہج انسان کی جماعت ہیں شامل ہیں، فانی ہیں۔ اسی طرح" کوئی انہ ان کابل نہیں" اس قضیے ہیں ہم نے کامل

ہوسنے کا انکار انسان کی تمام جماعت سے متعلق کیاہے . جانجے کا مل ہونے كا انكارهم انسان كى جماعت كے كسى جزویاكسى فرد كے منعلق تمبى كرسكتے بین - بینی میم بر که سکتے بین که تمام با دشا و یا \* زید وجوانسان کی جماعت بین شامل بین کامل نهیں-ان مثالول کومم قیاس کی شکل بین لیوں ظاہر کرسکتے ہیں۔ رد) میم انسان فانی بس در میم انسان فانی بس در میم انسان فانی بس در میم انسان سے در میم انسان سے (لهذاتمام بادشاه فاني بين (لهذا زيد فاني ب ر کون انسان کامل نہیں کون انسان کامل نہیں ر۳) د تمام با د شاه انسان مین رسی در زیرانسان سے درسان کو در باد شاه کامل نبیر کر در اندازید کامل نبیر ل بنيانيد كال نبي قانونِ ارسطوقیاس کی بنیا دہے۔ بینانچر قیاس کے تمام تو اعد فانونِ ارسطو سے اخذ کے ما سکتے ہیں۔ I تبن صديل برقانون ارسطومين نين صدول كي طوف اشاره يايابالم (۱) وہ بات سس کا قرار یا انکار کیا جائے رحتراکیر) (۲) وہ پوری جا بحت جس سے متعلق اس یات کا اقرار با انکار کیا جائے (معلاوسط) رس وه البزایا افرا د بواس جماعت میں شامل میں رستراصغی II تین قصیے: - فانون ارسطویس بین تصنیوں کی طرب بھی اشارہ یا یا ما آاہے۔ (۱) کسی جماعیت کے متعلق میں بات کا افراریا انکار کیا گیاسے وکری) سم، ب ہے یا م، ب نہیں "

رم) وه ابرزایا افراد مجراس جاعبت میں شامل میں رصغری) مس، ممہے "

ر۳) جس بابت کا قرار با انکار اُس جماعت کے متعلق کیا گیا ہے ،اس بات کا قرار یا انکار اُن ابترا با افراد کے متعلق تھی لازم آئے گا بھو اُس جماعت میں شامل میں رنتیجہ)

" س، ب ب ایا س ، ب نبس

ا الا صراوسط کا ما مع ہونا ؛ - "فانون ارسطو کہ تا ہے" دہ بات
حس کا اقرادیا انکا دکسی" بوری جماعیت "کے متعلق کیا جائے " اورجیساکر
ہم آوربکہ چکے ہیں بہ جماعیت " صراوسط ہے ۔ تانون ارسطویں صاف
طور رپر مداوسط کے جامع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ راس ہیں" بودی "
جماعیت کا ذکر کیا گیا ہے ۔

۱۷ صداکبریا حدِ اصغر کاعمل نا جا تر، - قانون ارسطوسے ظاہر ہے کہ وہ بات جس کادکسی جماعت کے معلق ) افراریا انکار کیا گیا ہے اتن میں بات "کا افراریا انکار سے " ذبادہ "کا افراریا انکار سے اتن کر اس سے " ذبادہ "کا افراریا انکار سے رحب کا معراکبر کا عمل ناجائز نہیں ہونا چاہیے ) لازم آئے گاکسی المنے بحز ویا فرو کے متعلق ۔ بنز کہ آس سے ذیا دہ "کے متعلق ۔ رحب کا مطلب یہ ہے کہ صد اصغر کا عمل ناجائز نہیں ہونا جا ہیے ) ہو رحب کا مطلب یہ ہے کہ صد اصغر کا عمل ناجائز نہیں ہونا جا ہیے ) ہو اس جماعت ہیں شامل ہے۔

۷ دوسالبرمفدمات ۱- قانون ارسطوسے به ظاہرہ کدا کیب تقام رصغریٰ) موجبر ہونا جا ہے کی کھیے قانون صاف طور در کہتا ہے کہ اگر کسی بات کا اقراریا انکار کسی جماعیت کے متعلق کیا جائے تو اس کا اقراریا انکار ان ا برزیا ا فراد کے متعلق بھی لازم اَسٹے گا جو اُس جماعیت ہیں شامل م بہوری

VI اگرایک مقدمه سالیه موتونیجه کھی سالیه موگااوراگرنتیجه سالىبىموتوا كىسىمقدىم سالىبىموكا :- تانون ارسطوما ن طورى كتاب كرون الركسي بات كاكسي جماعت كے متعلق ا قرار كما مائے تواس بات كا اقراراس جماعت كے اجزایا فراد كے متعلق بھی لازم آئے گا- اور دم) اگر كسى بات كانكاركسى جماعت كي تعلق كما حاشة تواس بات كانكار الى جماعت کے اہرایا افراد کے متعلق بھی لازم اُسٹے گا۔ بہلی بات سے بیرمان طوريه ظامره كداكر مقدمات موجبه مول تونتيح كلى موجبه موكا الالتيجه موجبه موجب ہوتومقد مات بھی موجبہ ہوں گھے۔ اسی طرح دوسری بات یہ صاف طورير ظامر بنے كه اگر ايك مقدم سالبه مهور دونوں مقدمات سالبه نهيں بوسكتے كيونكر مبياكر سم نابت كر يكے ہاں قانون ارسطوكتا ہے كدا كي مقدم لازمى طورمر موسمبر مونا مجاسيهے) تونتيج هي ساليبر موكا اور اگرنتيج ساليبر بوتوايك مقدم لازمي طوريرسالبهموكار المختصرة المنتصرة وأتين قانون ارسطوس انفدكيه حاسكتين.

## عل شده مثالین

سوالے: - ایسے قیاسات دفتع کر وجن میں مندرج ذیل قصنیے نتیجے ہوں -دن تمام کتا میں مفید ہیں رہا کچھ مکیس صروری ہیں رسا) کوئی اُدی آزاد نہیں رہا کچھ کھول خوبصورت نہیں -

دا) عمام كابي علم دين والي جزي بي (لنداتهم كتابي مغيدين و تمام وہ میزی ہو ملک کے لیے مفیدیس مزوری ہی (4) } کھ میکس عال کے لیے مفید ہی - لهذا كيم مكس صروري بي ر کونی محور صرازاد نهیں رس عرادی فروریل كه لهذا كولى آدمى أزادنهين ٧ كونى برادار از تو بعورت بىس (٧) عد محمول بدرواريس ر لهذا کیم بھول ٹولیسورٹ بنیں سوال: - مندرم ذیل مقدمات سے کون سے نتیجے ا مذکبے میا سکتے ہیں ؟ تمام طلب کمعلاڑی ہیں رس) { تمام انسان ماندارین رس) { تمام مباندار فانی بین نمام بھیرسیے نوشخار ہیں ره) { تمام شیرولیر ہیں رم) کوئی مردانسان بین رم) کوئی گھوڑا بھینسی نہیں رم) کوئی گھوڑا بھینسی نہیں حواب ١- ١١) نتيم - يحد عنتي لوك كعلاري بين - بهان مم ينتيم افذنهين كر سكنے كرتمام عنى بوك كھلائى بىل كيوكر جد محنى ربعنى جدا معنى اپنے

مقدے ربیخی منفری پی بین بخرجامع ہے۔

(۲) ان مقدمات میں سے ہم کولی تیجرا خذہ نیں کرسکتے کیونکہ حدا وسط

رمفید رونوں مقدمات میں نے بہام میں ہے۔

(۲) نتیجہ کیچہ فان چزیں انسان ہیں۔ یہاں ہم بین تیجرا خذہ نیں کرسکتے کہ

مام فانی چزیں انسان ہیں کیونکہ حد فانی " اپنے مقدے میں غیرجامع

(۲) نتیجہ کیچھ انسان عور تیں نہیں۔ یہاں ہم بین تیجرا خذہ بیں کرکتے کولی انسان عورت نہیں کیونکہ حد انسان " اپنے مقدمے ہیں غیرجامع ہے۔

(۵) ان مقدمات سے کولی تیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا ریہاں جا رحدیں ہیں۔

تعبی بھیرسے " نونخاز ، تیراور دنیرائی مقدمات میں کونی تعراد سط نہیں۔

(۱) ان مقدمات سے کوئی تیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دونوں سالہ قضیے۔

سوال درمدر برزیل قیاسات کود کھوا ور تباؤکروہ قیجے ہیں یا غلط؟ رد، و ع ع ردد، ی ع ع رد) کو لاع رد) ی ع و رو) ی ی ی ی داد) و و و دی عی و ردی ع بوی د کی ع کو لادد، ع و ع دان وی إدادا

ر ريز مجيز آسينه.

رس ال وال ع اربه قياس غلطسه - دوموجب قفيول سع سالب تنيجه اخذ نىيى بوسكنا -

رم) ی ع و ا- به قیاس غلط ہے۔ اگر کبری جُزئیہ مجد اور صَّحْری سالبہ ہوتو ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوسکتا۔ یہاں مغالطیْ عملِ ناجا کُرْ حدِ اکبر

(۵) ی ی ی : - برقیاس غلطه و دو ترزیبر تفییوں سے کوئی نتیجدا نفد نهیں ره) ی بی بی ان بنیان بلاس عبر جامع صدا وسط لازم آنانی -بهرسکنا بهان مغانطر عبر جامع صدا وسط لازم آنانی -ده) ووو :- به فیاس غلطری - دوسالبه تضیون سے کوئی تنیجه اندزنهیں

(>) عى دا- يرقياس صحح ب- ايك نصنيد سالبرب اورنتيجر هي سالب ا یک قضیر جزئرے اور نتیجہ عمی برزمبرے ۔

۱۸) ع وی اسیر قیاس غلطستے۔ دوسالتبضیوں سے کولی نتیجرا نفذنہیں

رو) ع ولا:- به فياس غلطه الرايب تضيد ساليه موتونتيج ساليه بوتاب سكن بهال نتيجه وسے توكم موسے.

(۱) ع ال ع ا- يه قياس فتحح سے - الك قضير ساليه سے اور نتيج كھي ساليم ہے۔ نتیجہ کلیہ ہے اور دونوں قصنے تھی کلیے میں۔

(۱۱) ازی او :- به قیاس غلط سے - اگر ایک قضیہ بھڑ شمہ میونو بیجہ کھی جزائیہ موناہے۔ لیکن مہاں نتیجہ الرہے ہوکہ کلیہے۔

۱۲۱) وع و :- بير فياس غلط ہے ۔ دوساليہ تضيول سے کو تي نتيجہ اخذ نہيں مبوسكتا-

سوإل به مندر بعبر ذیل قیاسات کو دمکیموا ور نباد که وه صحیح بین یا غلط-رن کرونی نارنگی سیب نهیں۔ دن کرونی نارنگی سیب نهیں۔ دن کر لهذا کونی نارنگی کھیل نہیں۔ مام كتابين غلط موسكتي بين-رم) کی تمام کتابی انسانی دماع کی پیدا وار میں۔ کی دراتمام وہ جیزی جوانسانی دماغ کی پیداوار میں غلط ہوسکتی ہیں۔ وتمام سي مزرجزي قابل امازت بي-رس) کیم نوسیاں سے مزور نہیں۔ کر لہذا کیم نوشیاں قابل ا مبازت نہیں۔ و تمام وه لوگ بواینی امرنی سے زیاده خرچ کرتے ہیں فضول خرچ ہیں۔ ربم) کی مطلبہ فضول مخرج ہیں۔ ر بندا کی طلبہ اپنی امدنی سے ذیا دہ نوپ کرنے والے لوگ ہیں۔ ميرا فلم كا غذكو هيور باب -ل لهذا ميرا إ كا عند كو تقود اسي . رد) [زیدنیک ہے کیونکہ وہ سجا ہے اور تمام نیک لوگ سے ہوتے ہی منام انسان منتی نہیں۔ () زیرمنتی ہے۔. () ہنوان تیزانسان نہیں۔

ر مجد كارا مردهاتي كياب مورى مي -(٨) } اوع ایک کارا مدومعات ہے۔ ل لهذا لوالم كماب بوريات. روی زیرای آسامی کے لیے موزوں نہیں کیونکہ وہ گریج ایٹ نہیں اور گر بجرابط بی اس اسامی کے بلے موزوں ہیں۔ (۱) ایسطو ایک منطقی تھا کیونکہ وہ ایک فلسفی تھا اور نمام منطقی فلسفی ہوتے ہیں۔ (۱۱) سفرا طریقل مندنہیں کیونکہ نمام انسان عقل مندنہیں موستے اور سقراط (۱۲) مرون بیک لوگ قابل اعتباریس اور میز مکه زیر قابل اعتباریس لهذا ذیر وسا) عمام وگ تعلیم کے مفالفت بین السال میا مام دوگ جنگ کے مفالفت بین ( لہذا تمام جگ کے مخالف تعلیم کے مخالف ہیں۔ و داک کاڑیوں کے سوایماں کوٹی کائی تہیں عظیرتی (١١١) { اور سي عكر مي كارى بها ل نهيل طهرتي - لهذا يدواك كاري ب ده۱) سونا ایک کھوس چرہے کیونکہ یہ مائع نہیں اور کوئی مھوس جرمائع جواب، در ۱۱۱ س قیاس می مغالطر علی ما ماز مد اکر ما ما ما اسے و ماکر ر کھل کری میں بو سامع سے میں نتیجے میں جامع ہے۔ د٧) اس قباس ميں مفاسط عمل تا جا كن صياصغريا يا جاتا ہے ۔ صياصغرانساني دماغ كى بدا وار) صغرى بي بزيامع سے ميكن نتے من عامع ہے۔

رم) اس قياس مين مغالطة عمل اجائز معداكبريا باجاتاه و حداكبر وقابل اجاز) كرى اين غير عامع مے ليكن شيعے بين عامع ہے. رم) اس قیاس میں مفاسطر بخیر جامع حد اوسط یا یا جاتا ہے۔ حدا وسط رفضول سخرج دونول مقدمات میں غیرحامع ہے۔ وه) اس قیاس میں معالطم مدود ارابعریا یا جاتا ہے۔ بہاں بیار معدیو ہی اوران میں کوئی صراوسط ہیں۔ ر د) اس قیاس کی منطقی تسکل بیسیے -ر تمام نیک نوگ سیے ہیں۔ اس قیاس میں مغالطہ نوبر مامع صراوسط یایا جا تاہے۔ صرا وسط رسیحے دونوں ا زیدسیا ہے مقدمات میں غیرہامع ہے۔ ( لهذا زيرنيك س (٤) اس قیاس کمنطقی شکل برہے۔ اس قياس مين مغالطةِ عملِ ناحا مُز صدِ اكبر د مجھ انسان محنتی نہیں إزيدمنتي ہے ما یا جا تاسے - صدا کبر دانسان کبری می غیرام سے میں نتیجے ہیں جامع سے -الهذا زيرانسان نهين وم) اس قياس مين مغالطر عزرها مع صراوسطياما ما بهر كاراً مددها مين) دونول مقدمات میں عیرحامع ہے۔ رو) اس قیاس کی منطقی شکل بیسے۔ د تمام گریجراسی اس اسامی کے لیے موزوں ہیں اس قیاس میں مفالط عمل ناجاز إ زير كريج ايك منين. ( لهذا ذبداس أسامي كے ليے موزوں نہيں ) راس أسامي كے ليے موزوں) المرئ میں بورجامع سے بمکن تشیح میں جامع ہے۔

ردا) اس قیاس کی منطقی شکل برہے۔ - تمام منطقی فلسفی میں -اس قیاس میں مغالط مغرجامع صراوسط ارسطوابک فلسفی ہے۔ (یا یا جانا ہے۔ حداوسط رفلسفی وونوں ( لهذا ارسطو ايمنطقي ب المقدات مي غرجامع ب-ران اس قیاس کی منطقی شکل پیسے۔ ( مجھ انسان علمندنہیں) اس قیاس بیر مفالطہ نور جامع صراوسط إسقراط انسان ب إيام تاب - مداوسط رانسان) دونوں الهذاسقراط عقامنه المستال مقدمات مي بزيامع ہے۔ را) اس قیاس کی منطق تسکل بیسے۔ تمام نبك يوك قابل اعتباريس اس قياس بين مغالطر مؤرمامع صوالسط إيامانات - صراوسط رفابل اعتمار لزبد فابل اعتبارس ر لهذا زید نیک ہے ۔ رسا) اس قیاس میں معالطم عمل ناجار حد اصغریا یا جاتا ہے۔ حد اصغر رجاک کے مخالف ) صغری میں غیر جامع ہے ملکن متبحے میں جامع ہے۔ اس قیاس کی منطقی تشکل بیرہے۔ نمام بهاں مضہنے والی کا ڈیاں ڈاک کاریاں ہی اس قیاس میں معالظہمل ناجاز صراكر بالماقات. مير بهال عقرف والي كارى نهين. صراكبر و داك كادى) ( بندار ڈاک کا ڈی تنیں۔ كرى مى بوروامع مصالكي شيح مى حامع ي رها) اس قیاس کی منطقی شکل میرے۔

ركولي محقوس مائع نهيس بهال دونول مقد مات سالبه قضيه بي -إسونا مائع نهين. { لهذا ان سے كولى تتيجر اخذ نهيں موسكنا-( لهذا سونا محوض ہے۔ سوال : شابت كردكرصب تيجه كليه توتو صدا وسط مقدمان بس مرف ايك بى د فعر ما مع بوسكى ہے۔ جوا حب به حب تيم كليم موتوبه يا وموكاياع - الرتيج وموتو دونون مقدات و ہوں گے۔ اس کامطلب یہ ہوگا کہ مقدمات میں عرف دو حدیں عامع ہوں گی-ان دوجامع صدول میں سے ایک لازمی طورر معدامغربوگی -. كو كمر يتي من حد العفر ما مع اور الرمقدم العنوى من يرمام نه بولو معالطة على ما من تعدّ اصعر لازم أف كا- دومرى مامع مد مد اوسط موكى. بينا لخرجب نتيجه لا بوته حتراد سط مقدمات بين صرب ابك بي د فعرجام الرنتيجرع بوتوايك مقدم مزورع بوكا أور دومرا مقدم و بوكا (دولون مفدمات كليبه موسف جا بنيس ورمز نتيجه كليبه نهيس سوكا . اور ايك مفدم الب مونا جاسبے وربز بتیج سالبر نہیں ہوگا) جب ایک مفدم ع ہوا ورووسرا و ہو تو مقدمات میں کل نین حدی جامع ہوں گی- ان تین جامع حدوں میں سے ایک حتراکر مو کی اور ایک حداصغر ہو کی کبونکہ جیجے بیں ہی ود نوں مامع میں لہذا الخنیں مقد مات میں تھی جامع ہونا ما ہے۔ ناکہ مغالطرِ عمل نا جائز بدان مو تيسرى صريح مقدمات مي جامع ب وه حداوسط مولى - جنائخ حب نتيجرع موتو حداوسط مقدمات مي

مرف ایک بی دفعہ جامع ہوسکتی ہے۔

بس حب بمی تیجه کلیم امین و به واع موتو هدا وسط مقدمات بیر هون ایک بی و فعر جامع بوسکتی ہے۔ موالے او اما بت کروکہ جب صراصغرا ہے مقدمے بیں محول ہو ترقیع و نہیں موسک و جواب یہ بیاں بہیں بی این کرنا ہے کہ یا تو نتیج سالبہ ہوگا یا اگر موسیہ

ہوگا تو اونہیں ہوگا۔

میں یہ تبلایا گیاہے کہ حداصغراہیے مقدے بیں محمول ہے۔

ظاہرہے کہ یہ با تو مباسع ہوگی یا غیر حابع - اگر یہ اپنے مقدے بیں جامع

ہو تو یہ مقد مہ لازمی طور ریسالہ ہوگا کبو کہ ایک سالہ قضنے بیں ہی

محمول جا می ہو سکتا ہے - اور اگر ایک مقدمہ سالہ ہوگا تو نتیجہ لازی

طور ریسالہ ہوگا ۔ بعنی و نہیں ہوگا ۔ اور اگر حداصغرایت مقدمے بیں

غیر حامع ہے تو یہ نتیجے میں بھی لازمی طور ریا غیر جا می ہوگی - اور اگر محداصغر تابین ہوگا ۔ اور اگر محداری خیر جا می ہوگی - اور اگر محداصغر تیجے بیں عزر جا می مور گی تو نتیجہ ہوتئے ہیں ہوگا ۔ یعنی و نہیں ہوگا ۔

سوالے ،۔ تابت کر دکہ اگر مقدمتر منتخری سالیہ ہو تو مقدمۂ کیری لازمی طورپر منتخب ہوگا۔

يناني ارس اصغراف مقدم من محول بوتو تيجر كبحى ال

جواب: - اگر صغری سالبر به تو کبری لازی طور به مو بجبر به وگا - کیوبکه دونوں مقدمات سالبر نهیں بوسنے جا مثیں - میکن گبری جو نئیہ نهیں به سکنا کیونکہ صغری سالبر ہے . ( ایک جو نئیہ کبری ا درایک سالبر صغری سے کوئی تیجہ برآ مدنہیں ہو سکن) بینانچہ اگر صغری سالبہ بہو تو کبری لازی

طورر كليم موكا .

سوالے به تابت کرد که اگر حدا وسط دونوں مقدمات ہیں جامع ہو تونتیجہ گلیمزنہیں ہوسکتا ۔

جواب ا- یماں بہیں یا بات کرنا ہے کہ نتیجہ بھز ٹر بہ موگا ، گلیے نہیں ہوگا ۔ یا تو
دونوں مقدمات موجہ ہوں گے یا ایک مقدم موجبہ ہوگا درایک
سالبہ۔ اگر دونوں مفدمات موجہ بہیں تو دہ دونوں لا ہوں گے درمنہ
حدا دسط دونوں مفدمات موجہ بہیں ہوسکتی اور بہیں یہ بتایا گیا ہے کہ
حدا دسط دونوں مقدمات میں جامع ہے ۔ اگر دونوں مقامات لا بہی
تو اس کامطلب یہ ہوگا کہ ایک حد کرکہ کی میں جامع ہے اور ایک
صد صغریٰ میں جامع ہے ۔ اور یہ حد میں ایک بالا گیا ہے حدا و نسط
ہو ایم جو گی نو ہر نتیجے میں بھی عزر جامع ہوگی ۔ اور اگر حدّ اصغر میں کی میں جامع ہوگی۔ بعن نتیجہ بونیہ بونی۔ بونیہ بو

اُ ڈر اگر ایک مقدم موجہہے اور دوم اسالہ اور صادر سطر دونوں مقد مات بیں جامع ہے تو کو بی مقدم می نہیں ہوسکنا کیونکہ ی بیں کو بی صدحامع نہیں ہوتی ۔ جنا نجہ موجہ مقدم ہو موگا اور سالیہ مند میں او مدگا ا

مقدمه يا وموكاياع -

اگر ایک منفدم الرسے اور دوممراع نوحترا وسط ایک دفعہ مقدم الربی منفدم الربی دفعہ مقدم عیں جامع ہوگی رکبونکہ یہ ہائی مقدم اور ایک دفعہ مقدم عیں جامع ہوگی رکبونکہ یہ ہائی بتایا گیا ہے کہ صدا وسط دونوں مقدمات ہیں جامع ہے ، سیسری حدیج مقدمات ہیں جامع ہے ، سیسری حدیج مقدمات ہیں جامع ہے وہ صدا کبر ہوگی کیونکہ ایک مقدم ع یعنی البت

يس حبب عمى سترًا وسط وونوں مقدمات ميں سامع مبوتونيج كليم

منیں ہوسکتا۔
سوالے ا۔ تابت کروکہ اگرصغری سالبہ ہوتو کر کی لاڈمی طور پروہوگا۔
جوا ب ا۔ اگرصغری سالبہ ہے توکٹری لازمی طور پرموجہ ہوگا۔ بینی یا او
ہوگا یا ی۔ اگرصغری سالبہ ہوسکتا کیونکہ ایک بھزائیہ کری اور ایک سالبہ
صغری سے کوئی تیجہ اخذ نہیں کیا میا سکتا لہذا اگر صغری سالبہ ہوتو کہری

لا ذمی طورمر الرمبوگا-سوال به تا بهت کروکه اگر سته اکبر کبری میں محمول بهونوصغری لازمی طورمر

جنوا ب الد صدا کرگری میں یا جامع ہوگی یا بخرجامع واکر برجامع ہے توگری عرف اگر برجامع ہے توگری عرف مرسکتاہے مرسکتاہے مرسکتاہے اور اگر کر بری سالہ ہوگا تو شعری لازمی طور پر موجہ ہوگا۔

ا در اگر کر کر کی سالہ ہوگا تو شعری لازمی طور پر موجہ ہوگا۔

اگر حد اکر کر کر کر کی بیں بخرجا میں ہے تو یہ سینے میں بھی بخیر حامع ہوگی۔

یعنی نیچہ موجہ ہوگا۔ ا در اگر نتیج موجہ ہوتی دونوں مقدمات موجہ ہوں گے۔

لعني صغري موجبه مراكا -

جنا بجرجب صد اكبركبري مي محمول مو توصفري لازمي طور بروجب

موتاب -

سوال ، تیاس کی مندر مرد دیل صور توں میں نیجر کمیا ہوگا ؟ دا) جبکہ مرف ایک صدایک دفعہ حامع ہمو۔ دم) جبکہ مرف ایک صدود دفعہ جامع ہمو۔

ره) جبکه دوجدین مبامع نهول اور سرصد صرف ایک دفعه مبانع بهو-۱ - رهه) جبکه دو صدین مبامع بهول اور سر صدد و ذفعه مبامع بهو

جواب بر (۱) جب صرف ایک ہی مدمامع مبوتو وہ صدلازمی طور برحالوسط ہوگی۔اور جو بکہ اور کو ای صرحامع نہیں لہذا اس کا بہمطلب ہوگا کہ حتر اکبرا ورحتراصغر مقدمات اور نتیجہ میں بخرطامع ہیں۔ یعنیٰ نتیجہ دیا ہے۔

را) سبب صرف آیک می صدود و فعرام سب تو وه صد لازمی طور مربعداور طر نبوگی - اور سیز مکداور کو فی صدمفدیاست اور نتیجه میں حامع نہیں لهذا نتیجه می مبدگا -

رس حب دوسری جامع مول توان میں سے بید صدفز ور ستے اوسط

ہوگی۔ دوسری جامع صد ر سخواہ وہ ستے اکبر ہمد یا حترا صغری نتیجے میں جامع

ہمیں ہوسکتی کیو کمہ آس صورت میں اُس صدکو ابنے مقدے میں اسپنے

مقدے میں بھی جامع ہونا پڑسے گا۔ اوراس طرح ہارسے باس ہیں جامع

صدیں ہو جانہیں گی۔ میکن ہیں بتایا پر گیا ہے کہ صرف دو حتریں جامع ہیں۔

لذاکو ای صدیقیجے میں جامع ہمیں بتایا پر گیا ہے کہ صرف دو حتریں جامع ہیں۔

لذاکو ای صدیقیجے میں جامع ہمیں۔ بعنی تیجری ہے

للتراكبرم يا للتراصغرب . . . . الا من الم

بس به دوسری جامع صد ، حتراکبرسے - اگرید دوسری جامع صد مقد اکبرسے - اگرید دوسری جامع صد مقد اکبرسے - اگرید دوسری جامع صد مقد اکبرسے نواس کا بیر مطلب ہوگا کہ حقر اکبر دور نعد جا مع میں اور اکبر سے بین اور اکبر سے بین بازی سے دفعہ کبری ہیں اور اکب د فعر نیتج ہیں - اور اگر بعد اکبر نتیج ہیں بازی سے تو اس کا مطلب بیسے کہ نتیجہ سالہ ہے - بعنی یا عہد یا دیکی نتیجہ ع نہیں موسکنا کبور کنہ اس صورت میں حدّ اصغ کھی جامع موجائے گا

ا در ممارسے باس تین حامع حدیں ہوجائیں گی جوکہ دی ہوئی بات کے خلاف سے۔ لہذا نتیجہ وہوگا۔
سکے خلاف سے۔ لہذا نتیجہ وہوگا۔
جہانچہ حبب درحتہ بہ جامع ہوں اور سرحد دود نعہ حامع ہوتو۔
وہ دوحامع حدیں حدّاوسطا ورحدّیا کہ ہوں گی اورنتیجہ وہوگا۔۔

سو کھوال باب

فياس كى اشكال

FORMS OF SYLLOGISM

اشكال اور مزوب

(FIGURES AND MOODS)

فیاس کی انسکال .- ہم بر بڑھ سیکے ہیں کہ سرقیاس ہیں صد اوسط دو دفعہ موجود ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کری ہیں اور ایک دفعہ مقدمات ہیں رایعنی گری اور صفری ہیں) حقرا وسط کے بیے جا دھگہیں ہو سکتی ہیں بینی دا، یا نویہ دونوں مقدمات ہیں موضوع ہوگی۔ بارہ) دونوں مفدما ہیں ہی سی محمول ہوگی۔ یا رہ) گبری میں موضوع ہوگی۔ یا رہ) گبری میں محمول ہوگی۔ یا رہ) گبری میں موضوع ہوگی۔ ان جا رہ) گبری میں محمول اور صفری میں موضوع ہوگی۔ ان جا دہ کھول اور صفری میں موضوع ہوگی۔ ان جا دہ کہ اور صفری میں موضوع ہوگی۔ ان جا دہ کھول اور صفری میں موضوع ہوگی۔ ان جا دہ کھول اور کوئی مقام ممکن نہیں۔

محمول اور کوئی مقام ممکن نہیں۔

معراد سط کی ان جا رہم ہوں کی شمستوں سے قیاس کی میاز سکلیں پیدا ہوتی ہیں ہو کو قیاس کی انسکالی ا رم بعد سے اس کی میاز سط کی نشست یا قیاس کی انسکالی ا رم بعد سے اس کی انسکالی کا انحصار مقراوسط کی نشست یا محل دقوع پر مہوتا ہے۔

معلی دقوع پر مہوتا ہے۔

معلی دقوع پر مہوتا ہے۔

اس تسكل كو تسكل سے اوّ ك (First Figure) كيتے ہيں ۔ جب حتراوسط دونول مقدمات می محمول موتوقیاس کی اِس مکل کوشکل دوم (Second Figure) کہتے ہیں۔ جب صر اوسط دونوں مقدمات میں موضوع موتو قیاس کی اس مکل كوشكلسے سور مر (Third Figure) كيتے بين - حب سداوسط كرئى بين محمول ہوا درصغریٰ میں مومنوع ہو تو قیاس کی اسی شکل کو نشکل جہا رم (Fourth Figure) مندر رہ ذیل نماکہ قیاس کی اشکال اربعر کو ظاہر کرتاہے۔ شكل اوّل شكل دوم شكل سوم شكل سوم بهال مست مراد صداوسط، ب سے مراد صدا کبراورس سے مراد حدا صغریہے۔ شکل اقبل اور شکل بھارم ایک دوسری کی اکٹ بیں اسی طرح شکل دوم اور شکل سوم کھی ایک دومبری کی آلط ہیں۔ (Moods of Syllogism) فياكس كى صربي ایک قیاس میں مقدمات سکے باہم ملنے سے جو جوڑہ بناہے آسے اصطلاح منطق من جنوب (Mood) كية بين - بالفاط والكركس وو مقدمات سے بورشے کو هرب کے ہیں۔ ہم بر را هر سے بین کر ہر قباس میں دو مقدمات ہوستے ہیں کہ ہر قباس میں دو مقدمات ہوستے ہیں اور ہر مقدم اوراع یای یا و موسکتا ہے۔ سیا کنیران جار

تفنیوں ہیں سے ہم کسی نفیے کو بطور کری اے کر اُس کے ساتھ اِن جاتھ ہوں میں میں سے کوئی قضیر کی ملاسکتے ہیں ۔ اِس طرح ہم کو عن می اور و کو آپس میں بیل میں ہیں جو آپس میں بطور کر کری اور صغری ملاکر تمام ممکن ہوڑ ہے بینی دنر ہیں مال کر تمام ممکن ہوڑ ہے بینی دنر ہیں مال کر سکتے ہیں۔ لا ، ع ، ی ، ویے مندر ہے ذیل سولہ ہجر اُسے یا دنر ہیں ممکن ہیں۔

25 (11) 38 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11) 30 (11

(۸) ی ع (جُزئيبر کُبری اورسالبه صغری ) چنانچه آکشه ضربین صبح بین اور ده به بین - و و ، او ع ، اوی ، او و ، ع و ، ع ی ، ی او ، و او - ایکن به تمام آکشه صربین قباس کی تمام شکون میں صبح به بین - ممکن سے ایک صرب ایک شکل میں صبح میوا ورکسی دو مری

شکل میں غلط مہور مثال کے طور رہے وال کو بیجئے ۔جیار و شکلوں میں اس کی بیرہا لت مہو گی۔ رشکل دوم) ر تشکل اقتل) اتمام م، ب سے۔ تمام ب، م ب ا تمام س ، مم سبے۔ ر نمام میں ، هم سبے ربیاں کولی تنیجہ اخذ نہیں کیاجاسکا) ل لهذاتمام س، ب ب وشكل جادم) (نشکل سوم) تمام پ ، م ہے تمام م، پ ہے د تمام م، س ہے { تمام م، س ہے تمام م ، س ب الهذا كهدس، بسب ل لهذا کچدس ، پسے جنائيه صرب لالو شكل اقال ، تسكل سوم اور شكل جهارم مين نو ملحيه لبكن تسكل دوم مين مغالطة عفير حيامع مداوسط كي وحبرست صحيح نهنين ووجا أشكال میں ہر مزب میرج ہے ان میں بھی صراِ وسط کے تعلقت حکموں ہر ہونے کی دحم سے نتیجر مرشکل میں ایک جیسا نہیں ۔ شکل اول میں نتیجہ او سے لیکن شکل سوم اور جهارم بین تیجری سے۔ اگران دوشکوں بین بھی مہم دیسیے ہوئے مقدمات سے نتیجہ لا افرکریانے کی گوشمن کریں تومغالطہ عمل نامائز حدیاصغر لا زم سے برد

اگدیم مندرجه بالا آن کا صراب کو مرسکل میں مکھ کر دیکی جی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان میں سے جا رصر بین نسکل اقرال میں ، مجا رصر بین نسکل دوم میں ، چھھ صربین نسکل سوم میں اور باریخ صربین نسکل جہارم میں صحیح ہیں۔ جنا بخے جا دوں

شکلوں میں کل ۱۹ صربیں میجے ہیں۔ صحیح صربوں کی دریافت ہ۔

(DETERMINATION OF VALID MOODS)

قیاس کی صبح مزلوں کو دریا فت کرنے کے متلف طریقے ہیں۔ پہلاطریتر میں سے مرقفیے کو بطور کر کی ہے کرا س کے ساتھ وں ع ، ی اور و ہیں سے مرقفیے کو بطور مشخری ملاڈ - اس طرح آپ کو تفنیوں سے سولہ ہوڑے ہیں سے مرقفیے کو بطور مشخری ملاڈ - اس طرح آپ کو تفنیوں سے سولہ ہوڑے ہیں سے مرحور شدے ما تقد و ، ع ، ی اور و کو بطور تشجہ ملائیس تو آپ کے سے مرحور شدے سے ساتھ و و ، ع ، ی اور و کو بطور تشجہ ملائیس تو آپ کے باس گل مہ ہوڑے یا صربیں موں گی ، ان تمام مہ ہو مزلوں کو مکھ اوا ور دیکھو کہ ان میں سے کو نسی صربی قوا عدقیا س کے نمالا ف بیں - اُن منر لوں کو کا شے دو - باتی آپ کے باس صبحے صربیں رہ جائیں گی صبحے صربوں کو دریا فت کرنے دو - باتی آپ کے باس صبحے صربیں رہ جائیں گی صبحے صربوں کو دریا فت کرنے دو - باتی آپ کے باس صبحے صربیں رہ جائیں گی صبحے صربوں کو دریا فت کرنے دو - باتی آپ کے باس و بیکن لمبا اور کھراطر لقہ ہے ۔

اس سے بہتر ہے کہ آب لا ،ع ،ی اور و میں سے ہرائیک کو بطور کبری سے کریے وکھیں کہ اس کے ساتھ لا ،ع ،ی اور و میں سے کو نسا قیف بہلطور صنوری میرچ طور ہر ملایا جاسکتا ہے۔

ل ؛- اگر لاکو بطور کرئی ایا مبلے تواس کے ساتھ لا ،ع ،ی اور و بطور صغری ملاسے باس سے بیاسی بیاسے باس مبورت بیں ہمارے باس مبر میں ہمارے باس مبر میں ہمارے باس مبر میں ہوں گی ۔ لا لا ۔ لوع ۔ لوی ، لا و ۔

ع ،۔ اگرع کو بطور کئری لیا جائے تو اس کے ساتھ مرف موجہ قیفیے ہی بطور شخص کی ملائے ہوں کے ساتھ مرف موجہ قیفیے ہی بطور شخص کا سے جانے ہیں ۔ جنانچہ اس صورت میں مارسے ہاس بہ صربی میں موں کی ۔ عال و ع ی ۔ موں گئی ۔ عال و ع ی ۔

ى: - اگرى كوبطوركىرى ليا جائے تواس كے ساكھ صرف ابك موجب

تحكيري فبطور ضغرى ملايا حاسكات بينانجداس معودت بين ساري باس صرف ایک می حزب ہوگی - بینی ی او-و :- اگر و کو بطور کری ایا مائے تواس کے ساتھ صرف ایک موہجه کلیرسی بطورصغری ملایا جا سکتا ہے۔ بینا تنجیراس صورت بین سا رہے یاس مرون ایک بی مزیب موگی یعنی واز-اس طرح بهي تمام صحيح عزبس مل سائيس كي جو كه مندر حبر ذيل بين-00,63,60,30,30,30,00 ا ن صحیح عزبوں کو دریا فت کرنے کا ایک اورطر لفیر کھی ہے۔ اوروہ بہے كذات بتيجے سے مشروع كريں اور يہ ديكھيں كركونسى صراوب سے لا،ع،ى اور وبطور تنيح رحال موسكتے ہیں -الوار تيجه ويمن اسي صورت مين مل سكنا هي سجكه دونون مفدمات كليبر اورموجبر سوى - لهذا نتيجه و كے بيے صرف ايك مى صرب ممكن سے - بعنى واو-ع: - نتیجه ع کے لیے دونوں مقدمات کلیومونے جا بئیں اور ایک مقدم لاندمی طور برسا لیرمونا جاہیے - لہذا بیجہ ع کے لیے برصر بیں موسکتی ہیں۔ ی به متیجه ی کے لیے دو توں مقدمات موجم ہونے جا ہمیں اور ایک مفدم بحزائم على موسكام، لهذا تتجهى كها التيجه ي كها الدانية ى ل- رمزب لول بھى بىن تىجىرى دسے سىتى ہے) د : - نتیجه وسکے لیے ایک مقدم لازمی طور رسالہ ہونا بیاسے اورایک مقدم بخزئم مى بوسكام - لهذا تيجروك بيه مزين بوسكى بن -ع ى ول الود ال ع اورع اسع بحى نتيجه وماصل موسكتاب، بينا تجبراس طركيف سي كلي بهين و بي أكثر مبحج حزبن مل مأيس كي:

الشكال كي منح منزيس بالشكال كي منح منزيس بالسكال كي منح منزيس بالسكال كي منح منزيس (Valid Moods of Different) بم يريد هر الم ملي ين كر مبح عزبين صرف أكفرين اور ده يدين - اولو، اوع. وى، دو، عو، عى، ى د، ود. سكن برنمام أعد عزبي بركلي صحیح نہیں ۔ ان آ کھ صربوں کو ہم ہر تشکل میں مکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے كونسى فتربين كس تسكل مين فيجع بين-تسكل الله كح ضربي برسكل اقل بي إن أكله منزلول بين سے مرف جارمز بين سح بين اور دويد بين - وو - ع و - وى - ع ى - اب سم اب مزلول كوسكل اول مين المصفي بن -رقى تمام انسان فالي (1) رال تمام مر، ب ب رف ممام فلسفى انسان بس رو) مام س، م وف لهذاتمام فلسفي فافي بس رق لنداتمامس،ب جنانچ مرف ووسے شکل اول میں میں سی و ماہے والمم سے کو کھی کبری اور صغری کے سا کھ ظاہر کریں تو بہ عزب او او ہو کی اس مزب کو اصطلاحی زبان میں برایا یا (Barbara) کتے ہیں۔ رد) رع) کوئی م، ب نہیں (ع) کوئی انسان در ندہ نہیں رو) مام فلسفى انسان ليس رو، عام س،م ب رع) لمذاكري فلسفي درنده نبيل رع) لهذا كولي س، ب نهي چا بخ مزب ع اسے تمکل اول میں بہیں میتجدع حاصل موتا ہے۔ اس بر عزب ع وع بولي - اس كا اصطلاحي نام شعاعتي (Celarent) ----ربي تمام انسان ذي عفل مي رس رون نمام مم ، ب ب ری) بکھیمیتیاں انسان ہیں ری کچھس مم ہے رى، لهذا كجرمستيان ذى عقل بى ری) لمذا کچھ سی، یہ ہے

جنا نخبر هزب اوی سے شکل اوّل میں میں نتیجری حاصل ہونا ہے! ی بر حزب ای ی بونی - اس کا صطلاحی نام وها فینی (Darii) سبے -(۲) رع) کوئی م اب نہیں (ع) کوئی شلت دائرہ نہیں ری) کچھس ، م سے دی کچھشکلیں مثلث ہیں دو) لهذا کچهس اب نهیں رو) لهذا کچه شکیس دا ترسے نہیں جنا نخبر صرب ع ی سے تسکل اقرال میں ہمیں نتیجہ و حاصل ہونا ہے۔ بس بر مزب ع بی و مبوئی اس کا اصطلاح نام فیوقه (Ferio) سے-غرضيك شكل اوّل بين جار مزبين بين - لا أولا - ع لاع ، لدى ك اورعى و-شکلے دوم کے ضربیں :- شکل دوم میں سیح صربیں بریں عودوع۔ عى اور اب مم ان صراوب كونسكل دوم مي لكيت بي . (۱) رع) کوئی پ ، م نہیں (ع) کوئی انسان درندہ نہیں رو، تمام س، م ب رو، تمام کتے دوندے ہی رع) لهذا كولي كما انسان نهيس رع) بنداكوني س،پين جنا نخرصرب ع الوسعة شكل دوم مين بمين تنيحبرع ماصل بروتاسي ريس یر مزب ع وج بولی اس کا اصطلاحی نام شعراعی (Cesare) --(١) رال تمام ب ، مم ہے دو) تمام انسان ذی عقل میں رع) کولی س، م نہیں رع) کولی در نده دی عقل بنین رع) لهذا كوني س، پهين رع) لهذاكولي درنده انسان نهين بینا بخر حزب و عسے شکل دوم میں میں نتیجہ ع مال ہوتا ہے۔ ایس بت ضرب وع ع بولي - اس كا مطلاحي نام شرامعسس (Camestres)

رع) كوني مثلث دارُه نبي رس رع کوئی پ ، م نہیں رع) کجھ شکلیں دائرے ہیں (ی) پھرس ، م سب لهذا كحشكلين ثلث نهين رو، لهذا کھس ب نہیں بجا نخه حزب الوسسے تمکل دوم میں بہیں بیجہ وعصل مبوناہے۔ لیس میم مزب عی و بری اس کا اصطلاحی نام فعینو (Festino) سے۔ دو، تمام انسان دى عقل بى رس) رو) تمام ب، مہت روہ کھرس، مہنیں رو) کچه سنتال ذی عقل نبین رو، لمذا كيم مستنيال انسان نبي رو) لمذا کھوس اپ نہیں بنا نخه منرب و وسے شکل دوم میں میں متبحہ و حاصل موتا ہے۔ اس م مزب و وومونی - اس کا صطلای نام برا و کوه (Bocardo) ----عرضيك شكل دوم مين ميارونز بين بين - ع الرع ، اوع ع ، عى واور شكل سوم كى حزيب الكلسوم من يح حزبي يربل - وال

ى و، وى، ع و، وو، عى - اب م ان مزبول كوشكل سوم ميں لا رو عام م. ب ب رق تمام انسان فالي يس

رق تمام انسان ذی عقل میں رى لهذا كهروى عقل ما في بي

رق تمام م،س ب ری لندایجدس، پے جانج مزب واسع شکل سوم میں میں نتیجہ ی مصل مونا ہے۔ کس

بر عزب ووی بول - اکس کا اصطلاح نام ور اارمنی (Darapti)

ری) کچھ انسان نیک ہیں رم) ری کچھ م ، ب ب رو تمام م،سب ر فی تمام انسان دی عمل ہیں ری لہذا کچھس،پےہ ری) لهذا کچھ ذی عقل میک میں جنا نجر مزب ی اسے نظام میں بھیں تلیجری عامل ہذا ہے۔ ایس بر مزب ی ای مولی اس کا اصطلاحی نام دلیس املیس (Disamis) رس رال تمام مرب ہے روع تمام انسان قالی بین دى كچھانسان عقل مندلين ری) کھم اس ہے رى) لهذا كجه عقل مندفان مين ری) بنزا کھس،ب ہے جِنائج مزب وی سے شکل سوم میں مہیں تلیجری حاصل مؤناسیے۔ کیس بم مزب وی ی ہوئی- اس کا اصطلاحی نام دطاطبسی (Datisi) سے-وع) كوني انسان كامل نبس رم) رع) کولی م ب نہیں رقى تمام انسان ذى عقل بيس ، رق تمام مم،سب رف لهذا كوني ذي عقل كامل نهيس رو) لمذا يحص أب تبين میں میں متیجہ و مال ہونا ہے۔ ہیں بر جا کچر فزب ع اسے شکل سوم مزب ع او بهرالي- اس كا اصطلاحي نام فعارضتون (Felapton) سب (۵) رو) کچهم، پ نبی رو کچه انسان عقلمند نبین رقی تمام م سے دوں تمام انسان فاق ہیں رو) لمذا يحص بين دو المذا يحمد فالى عقلندنيين جنائي مزب ووسعة شكل سوم بين بمين نتيجه وحاصل موتاست يبي یہ منرب واد وہوئی اس کا اصطلاحی نام ہو کا رو (Baroco) سہے۔ ری) کوئی میں کوئی میں ہے ہیں دی کوئی میوان کا مل ہنیں دی کچھ میوان انسان ہیں دی کچھ میوان انسان ہیں دو) کچھ میوان انسان کا کی ہنیں دو) ہذا کچھ انسان کا کل نہیں دو) ہذا کچھ انسان کا کل نہیں ہیں ہیں بیتے و ما مسل ہوتا ہے۔ پہنا پنچر و ما مسل ہوتا ہے۔ پہنا پنچر و ما مسل ہوتا ہے۔ پہنا ہے می و مہوئی اس کا اصطلاح نام فعیسوران (Ferison) ہے۔

غرضی شکل سوم میں جھے تستر ہیں ہیں۔ اولوی، ی لوی ، لوی ی، عادور ولو داور ہے ی و۔

(1) روى مام ب، م ہے

دن تمام انسان فانی میں دق تمام فانی حاندار میں

ری) لهذا مجوس، ب ہے۔ دی لهذا مجھ جاندار ایس ری) لهذا مجھ س، ب ہے۔ دی لهذا مجھ جاندارانان ہیں سینا سینے مزب و و سے شکل جارم میں ہمیں تیجہ می ماصل ہو تا ہے۔

يس يه صرب ووى بوي - اس كا اصطلاح نام برا ما طيف

(Bramantip) سبے۔ (۲) روی تمام دی، مرب مرب روی تمام انسان فانی ہیں

رم) دوی تمام دب، مهم دب مهم دری تمام انسان فاقی بین رع) کولی م سنهیس دع) کولی فانی فرشته نهیس رع) لهذا کولی سنهیس دع) لهذا کولی فرشته انسان نهیس.

جانچەمزىب وعسے ئىكى سىام مىن بىن تىجىد عصلى بوتا ہے۔

لين بير منرب وعع بوي- اس كا اصطلاح نام سامعنص (Camenes) رس) ری) کھری ، م ہے ری) کچھ حیوان انسان ہیں رو) تام م،سب رق تنام انسان جاندار بین ری لہذا کھس، بے ہے رى) لهذا كهما ندار سوان بس بخا نجر مزب ی است سکل جهارم میں میں نتیجہ ی حاصل ہو اے۔ یس یہ مزب ی وی ہوئی -اس کا نام دیما طبس (Dimaris) سب-رع) بحرلي انسان كدهانيس دم) رع) کوئی ہے، ممنیں روں تمام م، س ہے رق تمام گرسطے حیوان بیں دو) لهذا كجعه حيوان انسان نهيس رو) لبذا كيرس، په نيس بینانی مزب عوسے شکل جہادم میں میں مبحد و عاصل ہونا ہے۔ يس بر منرب ع و و بول اس كا اصطلاى نام فعسا منو (Fesapo) ره) رع) کوئی ب ام نبیس رعى كولى گدها انسان نهيس ری) کچھرھم، سے دى) يكھ انسان جانداريس رو، لهذا کچه س، پ نہیں دو، لهذا کچه ما ندارگد سے نہیں ہو، بہ جانچہ و مصل ہونا ہے۔ چنا نجہ منزب ع می سے شکل جارم ہیں ہمیں نتیجہ و مصل ہونا ہے۔ پس بیر میرب ع می د ہو لی ۔ اس کا اصطلاحی نام فرعیبون (Fresison) عرضیکہ شکل جہارم میں یا کخ صربیں ہیں۔ ووی، وعع، ی وی،

#### 360,100300-

## (ننشد ضروب اشكال العه)

| خربی                                                                                         |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| برابابا شماعتجه دهاقینی فعیوقه<br>(ووول) رعوع) روی ی) رعی و)                                 | اقل   |  |
| شعراعن شرامعسعس نعسینو براوکوه<br>(ع و ع) (و ع ع) (ع ی د) راوود)                             | دوم   |  |
| درارضی دلیرابیس دطاطیسی فعارضتون برکارو فعیسورن<br>(ووی) دی وی) دوی) دویو) دووو) دووو) دعیو) | سوم   |  |
| رااطین شامعنعی ویماطیس فعسامنو فرعیون<br>رووی) روعع) ریوی) رعود) رعیوی                       | چهارم |  |
|                                                                                              |       |  |

مباروں شکلوں میں کل انہیں میرے حزبیں میں جن میں سے جیا رہنر ہیں۔ پہلی شکل میں میں - جیا ر دو سری شکل میں - جیستمبری شکل میں اور یا بنے جو تھتی شکل میں - ان فنرلوں کے اصطلاحی نام اسما سئے ر مزی کہلانے میں - رہیر اسمائے رسزی لاطینی (Latin) اسمائے رسزی کا ترجم ہیں۔ ہر طرب میں اور عربی اور عربی اسے بہلا ہوت کبرئی کوظاہر کرنا ہے۔ دو سرا فسنری کو اور تیسرا نتیج کو ۔

مندر رجم بالا نفتے سے ظاہر ہے کہ نتیجہ و اور دن ایک فرز بینی برابا اور فروف بیلی شکل مین ابت کیا ماسکتا ہے۔ نتیجہ ع چار فر لوب میں اور سوائے تیسری شکل کے باتی تمام شکلوں میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ کا کی چھے فر لوب میں اور سوائے دو سری شکل کے باقی تمام شکلوں میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ کا بی جا سکتا ہے۔ نتیجہ والا محقہ والا محقہ والا محقہ فر لوب میں اور سری شکل کے باقی تمام شکلوں میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ والا محقہ فر لوب میں اور سرشکل میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بیا نفاظہ و مگر لوب کا ورسب بالفاظہ و مگر لوب کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے کم شکلوں میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بیونکہ و ، لوکا نقیق ہے لہذا سے ذیا دہ شکلوں میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بیونکہ و ، لوکا نقیق ہے لہذا سر ہے کہ و کو فلط ثابت کیا آسان ترین اور سمجے ثابت کیا مشکل ترین فل سر ہے کہ و کو فلط ثابت کی ای اسان ترین اور سمجے ثابت کیا مشکل ترین فل سر ہے کہ و کو فلط ثابت کی ای اسان ترین اور سمجے ثابت کیا مشکل ترین

بات ہے۔ مصحے صراب کی اشکال اربعہ میں بیرتال

(EXAMINATION OF THE 8 VALID MOODS IN ALL THE FOUR FIGURES)

ہم یہ رشور ہے ہیں کرمقد مات کے صرف آکھ صحیح جو رسے ممکن ہیں اور وہ بہیں۔ ولا، لوع، لای، لود، علاء عی، ی لو، ولو - برنمام مزہیں تمام شکلوں ہیں میں میں میں میں میں ان بیں سے بعض صربی بجعن شکلوں ہیں صحیح ہیں اور بعض میں علام مزبوں کو تمام شکلوں ہیں تام مزبوں کو تمام مزبوں کو تمام مزبوں کو تمام مزبوں کو تمام شکلوں ہیں تعلام مزبوں کو تمام کو تمام

### 13 (1)

بہ کھی شعصل رہی ہے۔ رہی تمام می میں ہے۔ رہی تمام س ، می ہے۔ رہ کہذا تمام س ، ب ہے۔ رہی کہذا تمام س ، ب ہے۔

جو کھی شکلے

رق تمام پ، م ہے.

رق تمام م، س ہے۔

رق تمام م، س ہے۔

ری کی لہذا کچھ س، پ ہے۔

رصبی ہے۔ یہ صرب را ما طیعن ہے)

تعیسری شعطے لے روی تمام م، پ ہے۔
روی تمام م، پ ہے۔
روی نمام م، س ہے۔
ری نمام کی س ہے۔
ری کہندا کی س ہے۔
ری کرب دداارش ہے)

#### 23(1)

دوساری شصل دوساری شام ب ، مرب مرب میں وی ، مرب میں وی ، مرب میں وی ، مرب میں وی ، میں وی اندا کوئی میں ، ب میرب میرا مسعی اسم میں وی میں وی

جو تحقی شک کے دون تمام ی ، م ہے اور ان تمام ی ، م ہے اور ان تمام ی ، م ہیں نہیں (ع) کوئی م ، س نہیں ان کوئی س ، ب نہیں ان کوئی ہے ، بر صرب نشامعنعس ہے )

تيسري شڪلے

دل نمام م ، پ ہے۔

دع کوئ م ، س نہيں ،

نتيجب ×

نتيجب ×

وغلط ہے ۔ايک مقدم سالبہ ہوگا اور
حت ايب عن غير مالبہ ہوگا اور
حد اکبر ہوکہ کرئی میں غیر جامع ہے

مقالطہ عمل نا جائز حدال طرح
مفالطہ عمل نا جائز حدال برلاذم آئگا )

رس وی

جوتھی شہوں رقی تمام ہے، م ہے۔ رمی کچھ م ، سہے، نیتجہ × رغلط ہے۔ یہاں مغالطہ غیرجامع صدّاد مسط لازم آئے گا) ن تلیسر ورای تشاع می در سے .

دون تمام می دیت ہے .

دی کی کھے می س ہے .

دی کی کھے می س ہے .

دی کی کھے میں سے ہے .

دی کی کھے میں دیا گھیسی ہے .

دی کی کھی ہے ۔ مرضر ہے دطا گھیسی ہے ۔

رم) وو

دو معروی شکلی رق تمام پ، مه به به روی کچوس، مه نهیں روی کهذا کچوس، پ نهیں رسی سے برطرب برادکوہ ہے بهای تمام مر، ب سے ۔ رف تمام مر، ب سے ۔ رور بھوس، مرنیس ۔ نیتجر × نیتجر × و غلط ہے۔ ایک مقد سالعہ ہے۔ بحس کی دھرسے نیجہ سالم ہوگا اور مغالط ہو علی ناجائز مقد اکبرالازم آئیگا)

چوتھے۔ شھے۔
دو، تمام دی، مہدے۔
دو، تمام دی، مہدی مہدی دو، کچھ م، س نہیں
نتیجر ×
نتیجر ×
د نعلط ہے۔ یہاں مغالط نے فیرط مع مقرا وسط الازم آئے گا)

تلسی کے سمطی اسے ۔
رو) تمام میں ہیں ہے۔
دو) کچھ میں اس نہیں۔
نینجبہ بد
نینجبہ بد
معلوہ ہے۔ ایک مقدم نیالہ ہوگا
جس کی وجہسے نینجہ سالبہ ہوگا
ا در مغا لطہ عمل نا جا گزھتراکبر
ا در مغا لطہ عمل نا جا گزھتراکبر
لازم اسے گا۔)

#### 18(0)

دو ماری شعلی اور می کری بی م نہیں (ع) کری بی م مہیں م ہے روی تام س، م ہے روی نہیں دعی مادا کوی س، ب نہیں دعی مادا کوی س، ب نہیں دعی میں دعی ہے۔ برطرب شعراعی ہے )

جوتھے شیکے رع) کوئی ہے ، م نہیں دو) تمام م، س ہے دو) لمذا کچھ س، ہے نہیں رمی ہے۔ بیر ضرب فصاصوب نیسری شعطے کے

(ع) کولی م ، پ نہیں

رق تمام م ، س ہے

رق کیم م ، س ہے

رق کیم س ہے

رق کیم س ب نہیں

رمیج ہے۔ بیم رب فعارضتون ہے

#### 6E(4)

دوسادی شیخی کے دو سادی کوئی ہے ، ہم نہیں دی کوئی ہے ، ہم نہیں دی کچھ س ، ہم ہے دو کا کچھ س ، ہب نہیں دو کا کچھ س ، ہب نہیں دو کا کچھ س ، ہب نہیں دو کھی سے دیر صرب فرعسیوں ہے )

بھلے شعطے کے اور کا م اب بہیں (ع) کوئی م اب بہیں مہا ہے دری) کچھ س م ہے دری کھوس اب بہیں کھوس کے دری کھوس اب بہیں کھوس کے دری کھوس کے

البساری شعصل البری البر

#### 15(4)

دو سادی شکلی ری کیمد ب ، م ہے . رق تمام س ، مم ہے . نتیجہ × ر نعلط ہے ۔ بہاں مغالطہ فیرطامع مدا و مطال زم آئے گا)

 تلب ری کی شکلی ری کی کی م م م سب ہے رق تمام م م سب ہے ری لہذا کی مس ہے ری لہذا کی مس ہے دوسری شکی روی کی است که مهیں (و) کی سے بنیں رتمام س ، م سے بنیں مقدم الب مقاطر عمل نام اردہ الب مقاطر عمل نام اردہ البر الازم البکا الب مقاطر عمل نام اردہ البر الازم البکا الب

رم) ولو بهلی شکلی رق کھم میں ب نہیں رق تمام میں مم ہے نتیجہ × نتیجہ × بر علظہ ہے۔ بہاں مغانطر فیرجامع مقدا وسط لازم آئےگا)

تیسری شدی استان رو) کچهم، ب نهبی رو) نمام م، س ب به ب رو) لهذا کچهس، ب نهبی رمین میرب بوکاروی

## صرور کے إن تائج کومندرہ ذیل لفشہ ظاہر کتا ہے

| تسكيم ارم                    | شكلصوي                      | شكانهم                        | شكلية                              | ضرب   |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| مغالط إعلى نامارُ<br>معراصغر | مغالطة عمل الأز<br>معراصة   | منا لطزی مامع<br>معیا وسط     | 250                                | 111   |
| . Es.                        | محج                         | 4                             | "                                  | 660   |
| . "                          | مغالط عمل ناماز             | مرجع                          | مغالط دعل ما عاز                   | 229   |
| #                            | W .                         | "                             | ·                                  | 223   |
| مغانط دسي معدا وسط           | ر                           | مغالطة فيرجامع                | معج                                | ८७७   |
| "                            | مغالطة على ناماز<br>معياكبر | 200                           | مغالط دعلى كمار                    | اووو  |
| مغالط دعل ما ماز             | مفالط وعلى امانز            | "                             | £                                  | ट्राट |
| Eso                          | £                           | "                             | "                                  | 360   |
|                              | "                           | "                             | "/                                 | 308   |
| "                            | 1/                          | مغالط دخرمامع<br>مدا وسط      | مغالط <i>و نوما مع</i><br>صدرا وسط | 535   |
| مغالط ممل ناماز<br>مد اکبر   | 11                          | مغالطهٔ علی ناما ز<br>معد اکر | "                                  | وؤو   |
|                              |                             |                               |                                    |       |

(SUBALTERN MOODS) فتروب تعنالت (SUBALTERN MOODS) جب دو گلتېمقدان سے ابک کليزننج اخزموسکنا ہواور مهماس کلير نبتيح كى بجائے ایک بر مُیزنتیجہ اند کریں تو ایسی صورت میں صرب کو صرب محالی كنت بس بينا ني مزب تحالى وه صرب موتى سے بس ميں مم اليسے كليه مقدمات سے ہم میں کلتیر نتیجر دے سکتے ہیں جُز نریز نیجر اخذ کرستے ہیں اگر ہم جارول تسکلوں کی صراوں کو دہلیجیں تو ہیں معلوم ہوگا کہ ان کی کل آنیس صرابوں ہیں سے یا کے حزیرں میں ملیحے کلیمیں - مہلی شکل میں برایا بارولولو) اور شعاعتی زعوع)-و وسرى تنكل بين شعراعن رع لوع) اورشرامعنعس د لوع ع) اور بو كفي تمكل میں شیامعنعی روعع) ۔ اگرہم ان یا بی صرابوں میں کلیم نیجوں کی بجاسمے بجزئير سليح اخذكري تومارس يام تحالى ضربي بول كا- يعني بيل سكل میں برایا بی رواوی) اور شعا و تنجر رع ود) - دومری شکل بین شعراون رع ود) ا ور منزامعسوس راوع و) - اور جو کفی نسکل میں شامعنوس داوع و) - ان مزلوں میں اگر جرمفارات میں کلیہ نتیجے دے سکتے ہیں لیکن ہم اُن کلیہ نینجو ل کی بجائے کمزور ترئیرسنتے ا خدکرتے ہیں - ہم بربط صدی ہیں کراکر کلیہ سے ہوتو اصول تحکیم کے مطابق برزئر بھی سے ہوتا ہے۔ جنا بخرجب مقدمات ہیں اویاع نتیجے دیں توہم اُن کی بجائے می اور وین تیجے تھی انفذکر

بونکه جیارون تسکلون مین صرف با نیخی بی الیسی صربین بین جن بین ستیجے کلیم بین لهذا جیارون شکلون بین فرف با پیخی بی صروب تنمانی ممکن بین - بهلی نشکل مین دو - دومهری نشکل مین دو اور پوکفی نشکل مین ایک تیمیسری نشکل مین کوئی فررب سختانی ممکن مهمین کیونکه اس مین تمام صراوب سکے نتیجے سپیلے

. مى جَزئيه بى - بادرسے كە اگر مفدمات لاز مى طور برنهلى جرزئير تنجروي تواس صورت میں صرب تعنانی کا سوال ہی بدیا نہیں ہوتا۔ ہر صرب تعنانی میں ملیجر بخر نمير موتاب ليكن اس كا الث صحح نهيس ، بالفاظ ونگير مهم به كهر مسكتے ميں كمر سجب تھی کو نی مزب ، مزب تحتانی ہو تواس میں تتیجہ بوزئیہ ہوگا ۔ سکین ہم ير نهيں كه سكتے كر سب عنى نتيجر سرّنير برو تو لازمى طور روزب و عزب تحانى يولى . عزب تعانی وه مزب مرتی ہے جس میں اگر میم مقدمات میں کلیہ نتیجہ وسیتے نیس دیکن ہم والست برزئیر نتیجر اخترکرتے ہیں کیونکر اصول تحکیم کے مطابق ہیں ایسا کرنے کا حق عالی ہوتا ہے۔ اب مم ان صروب تعانی کوعلنیده علنیده مکھتے ہیں۔ دا) مرایایی (ووی - بهای شکل) ر رای تمام م، ب رويمام جاندار فاني سے لم رور تمام س ، مرب إران تمام انسان ما ندارمين (رى) لهذا كيم انسان فاني بي ر ری لندا کیمس، ب ب ان مثالول بین ہم" نمام س، ب ہے" اور" تمام انسان فانی میں تیجے افذكرست كقر-١ رع كون م، ب نبي

رم) سنعراون رعاده- ددسری سکل) لردو) لهذا نجوس، پهنین کردو، لهذا کچه فرستندانهان نهین ان متالوں میں ہم" کوئی س، ب نہیں" اور کوئی فرمشنة انسان نہیں" بتتح ا فذكر سكة سكت عقر -رمى مترامعسوس (لاع و- دوسرى شكل) رون تمام ب ، مهب المرق تمام کھوٹرسے بچہائے رع کون س ، م نہیں الم دی کون برندہ بویابینیں ( دو) لهذا کھوس، ب نہیں . ( دو) لمذاکھ رندے گھوٹے نہیں ان مثالوں میں ہم مرئی س، ب نہیں " آور" کو فی دیر ندہ گھوڑ انہیں م سع الارسين تقي (۵) شامعنوس روع و- بي متي شكل) روی تمام ب ، م ب ب روی تمام انسان فانی بین اروی تمام انسان فانی بین اروی تمام انسان فانی بین اروی کوی فاق فرت ته نهیس ( رو) لمذا كيفرس ، بي نبيل ( دو) لندا کچه فرشتے انسان بنبی " ان مثالوں میں ہم " کو لی مس ، ب نہیں " اور" کو لی وشتر انسان نہیں" نتع الاركية عقر

## انتكال اربعه كي خصوصات

ا شكال اربعركي مندره ذيل خصوصيات بين :-بهلی شکل ۱- دا) بهی ایک شکل سے حس میں جاروں حملیہ فضیے بینی لو، ع مى او ديطور تا ج مو مو بورين. رم) ہی ایک شکل ہے جس میں تیجہ او تابت کیا جا سکتا ہے۔ سائنسوں (Sciences) من عموماً اسى تمكل كوا متعمال كما حانا ہے - لهذا السے سائنیفک شکل (Scientific Figure) بین علمی سکتے ہیں۔ اگر ممیل ک فانون بعني قاعدة كلسب (General Rule) كالطلاق كسى ايك مثال ركرنا موتوسم شكل اوّل كى حزب و وو مين استدلال كرستے ہيں ، مثلاً اگر بم ويموس كروباكرم بونے ركھيتاہے تو بمارا استدلال يوں بوكا. تمام ما دی استیار گرمی سے تھیلتی ہیں الوالي مادى سفي ب لنزاو بالرمي سے بھینا ہے۔ رم) ہما دا دورم و کا فکروا سندلال اس شکل میں ہوتاہے۔ ہی ایک تنکل ہے . جس میں ایک دلیل نهایت آسانی اور فطری (Natural) طریقے سے ظاہر کی ما مئی ہے۔ ہو ہوگ منطق سے ناآشنا ہوتے ہیں وہ بھی اسی مکل میں استدلال کتے د تمام انسان فانی بین انمام با دشاه انسان بین لهزاتمام با دشاه فانی بین مين مملا

(۱۷) یبی ایک تسکل سے سج قانون ارسطو کے عین مطابق ہے۔ اسی میے ارسطو (Aristotle) نے اس شکل کوٹسکل کامل (Perfect Figure) کا نام حریا تھا۔

دورسری شکل برا اس شکل میں نمام نتیجے سالبر ہیں ۔ لہذا پر شکل کشیاء کے باہمی امتیازات (Distinctions) یا انتقلافات (Differences) سکے نبورٹ سکے سیسے ایک موزول تسکل ہے ۔ امتیازات ہمشیر سالبر قفیبول میں ظاہر کیے کیا تے ہیں ۔ مثلاً

مثلثین بین اصلاع رکھتی ہیں ۔ دائرسے بین اصلاع نہیں رکھتے کہ اندادائرسے مثلثیں نہیں ر سکتے عافل نہیں انسان عافل ہیں لرانسان عافل ہیں الہذا انسان سکتے نہیں

(۲) برشکل منفصلہ قیا سیات (Disjunctive Syllogisms) میں ضاص طور رپراستعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر ہماراکو لی میڈر کسی تحریک کو مشروع کرے اور مہیں بیٹا بت کرنا ہو کہ وہ تخریک ہے فائدہ نہیں توہم ہوں استدلال کریں گے۔

"بہ تخرکی باتوسمجھ کر منروع کی جادمی ہے یا بغیر شمجھنے کے منروع کی جادمی ہے ۔ لیکن ہمارالیڈر سے سمجھ نہیں ۔ لہذا یہ گڑکی بغیر شمجھنے کے ننروع مہیں کی جادمی تواس مہیں کی جادمی تواس مہیں کی جادمی تواس کے تکلیفت وہ تما بخ یا توکسی فا مُرے کے لیے بردا شمت کیے جا رہے ہیں باب فا مُرہ بردا شمت کیے جا رہے ہیں ۔ لیکن تکلیف وہ تما بخ سے فامرہ باب فامرہ بردا شمت مہیں کیے جاتے ۔ لہذا ہم تخرکی بغیر شمجھنے کے اور سے فامرہ بردا شمت مہیں کیے جاتے ۔ لہذا ہم تخرکی بغیر شمجھنے کے اور سے فامرہ مشروع مہیں کی جا دمی یا

بنانج استك كى مردست مهم كسى سوال مصمتعلق نتلف مفروضات (Supposition) بن سے ایک ایک کومستنی ربینی اس کا انکار) کے جات بین اور اً نر کاراس ایک مفروصنه کو بوباتی ره جانا ہے قبول کر سلیتے ایس - لهذا اس شکل کو استنا فی استنا فی (Exclusive Figure) یا ا نكارى تىكلى كى كىتے ہیں۔ تعيسرى تسكل ا- دا) اس تسكل ميں صرف بحز مُدِ قضيے ابت كيے جاسكتے میں - ہج مکہ تیز نمیر قصبے کلیے قضیوں کی مستثنیات ہوتے ہی لہذا اگر میں كسى الراعية كالتيم والوي كوتوث منظود مراتواس مفصد كي لي ميشكل مهایت موزوں ہے۔ مثلا اگر کوئی بیر کلید دموئ کرے کہ وکوئی دھات یانی پر بہیں ترتی" توہم اسے علط ثابت کرنے کے لیے تیسری شکل ہیں یوں استدلال كرسكتي بن-ر بوطماسیم بالی برتیر قاسیے۔ { بوطماشیم ایک دھاست ہے۔ كر لهذا تجهد وصاتين يا في رتيرتي بين -م معرفه بهوتو ممارا السندلال فطري طور رتيمري

بیوکھی شکل بریشکل استدلال کے فطری انداز کے مطابق نہیں۔
اسی وجے سے یہ شکل بہت کم استعال میں لائی جاتی ہے۔ بعض نطقی واس
کومنطق میں جگہ ہی نہیں دیتے ۔ ارسطو نے محض اس کے امکان کی طوف
اشارہ کرنے کے علاوہ اس کو مزید توجہ نہیں دی تقی ۔ اُس کے نزدیک
پیشکل پیلی شکل کی ایک عجدی اور مگبری ہوئی شکل ہے۔ ابن دشد کا رجو کم
سیین کا ایک مسلم فلاسفرتھا) خیال ہے کریڈ شکل جا لینوس (Galenian Figure)
نے رجودوری جدی بعد مسیح میں لویان کا ایک شہور طبیب گزرا ہے نظی میں داخل
کی جی اپنے اسی وجہ سے اس شکل کوشکل جالینوس
کی گئے ہیں۔ اگر بھر چی شکل جندال مفید نہیں کیا جاس کی ایک جائز اور ممکن
شکل ہے اور اِسے قیاس سے خارج نہیں کیا جاسکا ۔

# مل شده مثالیس

جواب به ووسری شکل میں سراوسط دونوں مقد مات میں محمول ہم تی ہے۔
یہ دونوں منفد مانت میں اسی صورت میں جا مع ہمرسکتی ہے جبکہ دونوں
مقد مات سالبہ ہموں۔ نیکن اگر دونوں مفد مات سالبہ ہموں سکتے تو اُلَ سے
کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہمرگا کہ نذا دوسری شکل میں حدا دسط دونوں مقد مات
میں مجامع نہیں ہموسکتی ۔

سوال :- اگرکسی قیاس میں نتیجہ ال مو نوحزب اور شکل معلوم کرو۔ جواب البيج مكر تتيجه موجبرا وركليه الما وونون مقدمات موجهرا وركليم موں کے۔ اگر نتیجہ اوسے تو اس کا برمطلب ہے کہ حتراصغر نتیجے میں ام ہے جانچ صرافع صغری میں کھی جامع ہوگی۔ بعن صرافع فعنوی میں موصنور ع ہوگی ۔ اگر جدا صغر صغریٰ ہی مومنوع ہے تو جدا وسط صغریٰ میں محمول ہوگی۔ <sup>ری</sup>ین اگر حدا وسط صغریٰ میں محمول ہوگی تو وہاں میہ حامع نہیں ہوگی کیونکہ صغری موجبہے ۔ اور موجبہ قضیوں میں محمول ما مع نہیں بوسكيا - لهذا صد اوسط كوكبري بين جامع كرنا برسه كا . صر اوسط كوكبري میں جاس کرنے کے لیے اسے کری میں موصنوع بنا فا پڑسے گا کیو مکہ کری موجبه کلیے اور موجبہ کلیہ میں صرف موصنوع ہی جامع ہوسکتا ہے۔ اگر صدِ اوسط كبرى بين موضوع بوكى توصدِ اكبر لا زمي طوربه كبرى بين محمول موكى . عز ضیکه به اوسط کری میں مومنوع ہو گی اور صغریٰ میں محمول - یعنی یہ بہلی شکل ہو گی ۔ دونوں مقدمات موجبہ کلتیر زیعنی ان بہوں گئے۔ نتیج کھی ایسے۔ جنا مخرر بنرب او اور سے اور مہلی شکل ہے۔

مسوال :- اگرکسی قیاس ہیں صغریٰ و موتوضرب ا درشکل معلوم کرو۔ حجاب :- اگرصغریٰ وسیم تو کبریٰ لازمی طوربہ و موگا کیؤ کمہ د سے سانخود وسرا

مقدم مزع ہوسخا ہے، و ہوسکتا ہے اور نری ہوسکتا ہے۔ ہو کم صغری سالبها ورتجز رئيس لهذا تتيجهمي سالبها ورتجز نئيهوكا- بعني ويوكا - تيسج ميں صدّاكبرلا ذمى طورريها مع ہو كى - لهذا صداكبركوكبرى ميں كھى جامع ہونا جاہے۔ ہونکہ کری وے اس کیے صرائر کوجامع کرنے کے لیے اسے كمرئ بي موصوع بنا نا يرضي كا- اگر صد اكبر كي مي موصوع بولي توصاوط كرئ بن محول موى بي مكري وب اور مداوسطاس بن محمول سے لهذا حداوسط كرئ بي مهامع نهيس موكى بينانخ بهي صراوسط كوصنرى بين حا مع كرف كے ليے محمول بنا أراب كا ، غرصنكه صداوسط دونوں مقدمات میں محمول ہوگی۔ بینی ہے دوہری شکل ہوگی اورمقدمات اواور وہوں سے۔ بہی وسے۔ بس بر عزب او ووسے اور دوسری

معوالے ،۔ نابت کروکہ ہیلی شکل میں کہری گجھی ی یا و نہیں ہوسگا۔
جواب د۔ اگر گئری ہیلی شکل میں ی ہو تو حد اوسط کرئی میں جامع نہیں ہم
سکتی۔ اندا حدا وسط کو حشفری میں جامع کرنا پڑسے گا۔ لین ہج کہ حداوسط
صغری میں مجمول ہے اس سے اسے جامع کرنے کے یہے صغری سالبہ
موٹری میں مجری اور اگر صغری سالبہ ہوگا تو نتیجہ بھی سالبہ ہوگا۔ اگر نتیجہ سالبہ
ہوگا تو حد اکر رفتیجے میں جامع ہوگی۔ لیکن حقر اکبر کمری میں عفر جامع ہے
کیونکہ کمری ہی ہے۔ بینا نخبہ اس صورت میں مغالطہ عمل ناجا نز حد اکبر
موجہ ہے ہی تو اس صورت میں مغالطہ عنہ ناجا نز حد اکبر
موجہ ہے ہیں تو اس صورت میں مغالطہ عنہ اوسط لازم
موجہ ہے ہیں تو اس صورت میں مغالطہ عنہ ام حد حدا وسط لازم

بهای شکل میں کبری وجی نہیں ہوسکتا ۔ اگر کبری و موتو صنوی لاز می طورب لا مہو گا بھارہ و اسلامی ایس جامع نہیں ہوگی لدا ا سے صغریٰ بھی معامع کرنا پرشے گا ۔ لیکن جونکہ صغریٰ کر سے اس لیے صدا وسط اس میں جا مع نہیں ہوسکتی کیونکہ مدّ اوسط صغریٰ میں محمول سے اور لا بی محمول جا مع نہیں ہوسکتی کیونکہ مدّ اوسط لا نم آنا ہے ۔ لہذا بہلی شکل میں کبری کو ہم تو معالط و بخر جا مع مد اوسط لا نم آنا ہے ۔ لہذا بہلی شکل میں میں کبریٰ کہمی و نہیں ہوسکتا ۔

سوالے ، ۔ تا بت کروکہ بہلی شکل من صغریٰ کبھی و نہیں ہوسکتا ۔

سوالے ، ۔ تا بت کروکہ بہلی شکل من صغریٰ کبھی و نہیں ہوسکتا ۔

سوال ، تا بت کروکه بیل شکل می صغری کیمی و نهیں موسک ، حوا ب ؛ - اگر صغری و مهیں موسک ، حوا ب ؛ - اگر صغری و مهوتو کبری لا موگا - بیو بکدایک قضیہ سالبہ ہے لہذا نتیجہ سالبہ موگا - اور اگر نتیجہ سالبہ موگا و دور اکر نتیجہ سالبہ موگا و دور اکر نتیجہ بیں جامع موگی۔

دیکن صدا کبر کبری میں غیرجامع سے کیوکمہ کبری لاسے اور صد اکبراس

ین میر برس بر برای می بیرب می سبط بیوسر بری و سبط اور میراس بین محول سب - لهذا اگر بهلی شکل بین صغری و بهد تو مغالطر عمل نا جائز

حدِاكبر لازم أيا ہے۔ سوالے انابت كروكة بيسرى شكل ميں صغرى و نه بيں ہوسكا ۔ جواب: - اگر صغرى و مهو تو كبرى لا بهوگا - ايك قضيے كے سالىبر ہونے كى وجہ سے نتیج ہوئى ليہ ہوگا اور حدِ اكبر نتیج ميں جامع ہوگی - بيكن كبرى ميں حدِ اكبر حامع نہيں كبونكه كمرى لاہے اور حدّ اكبراكس ميں محمول حدِ اكبر حامع نہيں كبونكه كمرى لاہے اور حدّ اكبراكس ميں محمول حد اكبر حامع نہيں كبونكه كمرى لاہم وموتو معالطةِ عمل ناجائز حداِكبر لازم أيا اكثر تيسرى شكل ميں صغرى وموتو معالطةِ عمل ناجائز حداِكبر لازم أيا ہے۔

سوال : أبا بت كروكه دومری شكل میں كتری و بنیں موسکتا . حوا ب : - بچزنكمه ايك مقدم سالبه سے اس سيے نتيجه بھی سالبه ہوگا او درجة لاکبر

تلجین جامع ہوگی ۔ نیکن حد اکبر کمری میں تغیر جامع ہے کیونکہ کمری وسے اور حدّ اكبراس بي موصنوع سے - المذا اگر دومری شكل بي كري و مو تومغالطير عمل ناجائه صداكبرلانم أناب-سوال و- تابت كروكر توكفي شكل بين كبرى و نهيس بوسكا -جواب: -بهال مى مغالطر عمل نا جائز صر اكرلازم أناب-سوال ا- تا بت كردكه چهق تمكل مين صغري و نهين موسكا -حواب: - اگرصغری و موتو کبری ایموکا - اگریو کتی شکل میں صغری و مو اوركترى وموتو صراوسط دونون مقدمات مين بخرجامع رب كي -يعنى مغالطر غير ما مع صراوسط لازم آسے كا. سوال به انابت کرد که دوسری، تیسری اور چیخی تشکل مین تیجه و ممکن نهیں -جواب :- نینجه و کے لیے دولوں مقدمات او مرنے جا میں -اگردومری شکلی دونون مفدمات و بون توصرا وسط دونون مفدمات مين غيرجامع رسب كي اورمغالطير غيرها مع حدا وسطالازم أيُكا-تيسري سكل بين اگر دونون مفديات و بون تو نتيجه و بنين بوكا بلدى موكا-اكريم مليجه واخذكرين كے تومغالط عمل اجائز مداصغر لازم أكے كا-ہرم برہ کا ہیں اگر دونوں مقدمات کومہوں کے تونیجری موگا۔ کہ بہیں موگا۔ اگر مم نتیجر که اخذ کریں کے نومغا بطرِ عملِ ناجائز حداصغر لازم

نوبط :- صراب اوزسکلوں کے ایسے سوالات میں قباس کی سیاروں شکلوں کے خاکے لکھ لیننے سیا ہئیں تاکہ صدا وسط، حدّیا کبرا ورصدا صغر کی حکمیں واضح رہیں ۔۔ منزمهوان باب

# مخلوط مترطب فياس

MIXED HYPOTHETICAL SYLLOGISM

بی کھیلے دو ابواب بس ہم نے نمالص حملیہ قیاس کا مطالعہ کیا ہے۔ اب مم مخلوط قباسس (Mixed Syllogism) کی طرف رہوع کرتے بیں۔ مخلوط قیاس وہ قیاس ہوتا ہے جس میں دونوں مقدمان ایک جیسے مزموں - مخلوط قباس کی بین قسمیں ہیں-ا- مخلوط شرطبیر قیاس (Mixed Hypothetical Syllogism) الم مخلوط منفصل فياس (Mixed Disjunctive Syllogism) س- معضرياقياس ذوالجهتين (Dilemma) اس باب میں ہم مخلوط مشرطبہ قیاس کا مطابعہ کریں گے۔ ہے اورصغری اورنتیجہ دولوں حملیہ ہوتے ہیں۔ مثلاً (1) ر اگدایک آدمی زمر کھائے تو وہ مرسانا سے رکبری) إس نے زیر کھایا ہے رصغری) ( لنداده مرحات کا رنتی

رم) د اگر ایک ادمی زمبر کھائے تو وہ مرحانا ہے دکری) ع وه نبین مرا رصغری) ( لهذا اس نے زمرنہیں کھایا رہیجر) علامات کی مدوسے اس فیاس کو ہم بوں تکھے ہیں۔ دا) و اگراو، ب ہے توج ، دہے رکبری) لي در سے رصفری) (لهذاج، دسب رنتیجر). (١) ٦ اگرال-ب بے توج، دہے رکری) ا ج ، د نهیں رصنی) ( لهذا لا، ب نهين رنتيحي مخلوط شرطبیر فیاس کے قواعد:۔

مغلوط مشرطبیر قیاس کی جارممکن صورتیں ہیں :-ار صغریٰ میں کرئی کے مقدم کا إقرار (Affirmation) کی جائے۔ صغری میں کرئ کے مقام کاالکار (Denial) کئے احالیے۔ ۳- متغری بین بمری کے نالی کا اقرار کیا جائے۔ رہم، صغری بین بحری کے نالی کا انکار کیا جائے۔ ر بیاں صغریٰ میں کبریٰ کے مقدم کا قوار ربیاں صغریٰ میں کبریٰ کے مقدم کا انکارکیا گیاہے) کیا گیاہے)

رس اگراه، ب ہے توج ، دہے اگراه، ب ہے نوج ، دہے اگراه ، ب ہ نوج ، دہے کہ دہنیں کے نتیجہ x رہاں صغریٰ میں کری کے تالی اقرار رہاں صغریٰ میں کری کے تالی انکار (4-1/1/ مندرم بالاجارمكن صورتوں بن سے دوصور بن صحح بن اور دوغلطبن -دو میچ صوری یا بین- وا) صغری بین کری کے مقدم کا افرار-اور دیا صغری مِن كُرِي كُ مِن الى كانكار - بيونكربرصورتين منح بين لمذان بين تيجرافذ مولياً ہے۔ دو غلط صورتیں ہے ہیں وا) صغری ہیں کری کے مقدم کا انکار - اور دیا) صغریٰ میں کبریٰ کے تالی کا آفرار - بچز مکر برودورتین غلطین لهذا ان میں کوئی نتیمہ افذہبیں ہوسکا۔ اس ہم مثالوں نہیاروں صورتوں کو داضح کرنے ہیں۔ ر اگروه زیر کھاسے کا تومر سائے گا۔ را، اس نے زیر کھایا ہے۔ (لهذاوه مرحاستے کا۔

مرمونا لازم نسائیم کیاگیا ہے۔ اگر وہ زمر کھائے گا تومر جائے گا۔ اس نے زہر نہیں کھایا

اس مثال میں کبری کے مقدم کا صغریٰ میں انکارکیا گیا ہے۔ لہذا کوئی " تنجرا خذنہیں ہوسکتا۔ بہاں مم یزنیجرا خذنہیں کرسکتے کہ وہ نہیں مرسے گا" کیونکہ تالی رمونت) کا انحصار زم رکھانے کے علاوہ کسی اورمقدم بر کھی ہمو سكناه عنى الرزم رنه تهى كها يا حاسف توتعي موت واقع موتكتي سے -لهذا بهم بير نهبي كمرسكن كرسي فكراس في ذبر بني كلا يا لهذا وه نهي مرس كا-مقدم کے انکارسے تالی انکارلازم نہیں آتا ۔ ر اگروه زبر کھائے گا تومر جائے گا رم) کم وہ سرگیا ہے۔ نتیجہ X اس مثال بین کمری کے نالی کا صغریٰ میں افرارکیا گیا ہے۔ لہذا کو لی م ننیجرا نفرنهیں ہوسکتا۔ بہاں ہم یہ ننیجرا نفذ نہیں کرسکتے کر اس نے ارم کھایا سے "کبونی موت کسی اور دہم سے کھی واقع موسکتی ہے ہم برنہیں کہم سكنے كر ہج كمه مه مركباب مندا أس في منور زمر كھا يا ہوكا - تالى تے اقرار مع مقدم كا اقداد لازم نبس آيا-ر اگروہ زیر کھانے کا توم جانے کا ل لهذاأس نے زبرنیس کھایا۔ اس مثال میں کیری کے تالی اصغری میں انکار کیا گیاہے اور تیجیتہ كمرئ كے مقدم كانتيج ميں الكاركياكيا ہے بيؤكرمالى كا انحصار مقدم برہوتا سے لہذا تالی کے انکارسے مقدم کا انکارلازم آباہے. اگروہ نہیں مرا تواس نے زہر نہیں کھایا

كيونكه اكروه زمر كها با تومز ورم حايا -چنا سخیدا گرصنفری میں مقدم کا قرار کیا جائے یا تالی کا انکار کیا جائے تونتیجرا خدموسکنا سے - لیکن اگر صغریٰ میں مقدم کا انکار کیا جائے یا تالی كا ا فراد كيا جاست لوكوني نتيجه اخذ نهين موسكتا - اگذيم صغري بن مقدم كا قرار كري توسينج من مهي تالي اقدار كمه نابط تاسه - اوراكر مم صغرى من تالي كانكادكري تونتيج بين بين مفرم كانكاد كما الطالب يجاني مخلوط مترطبير قياس بن مقدم كا اقدار" اور تالي كانكار ووصح صورتين بين- اور مقدم كا انكار" اور تالي كا اقرار" دو فاط صورتين بي -مخلوط شرطب قیاس کی اُس صورت کوجس میں صغریٰ میں مقدم کا اقرار کیاجا تا ہے افراری یا تعمیری شرطسیر قیاس (Constructive Hypothetical Syllogism) یا اقراری یا تعمیری عزب (Modus Ponens or Positive Mode) كيتے ہیں- اور اس صورت كوجس میں صغری میں تالی انكار كیام باہے انكاری يا کریسی شرطیبر تماس (Destructive Hypothetical Syllogism) الماري ما ترب (Modus Tollens or Negative Mode) با الماري ما ترب الماري المرب الماري المرب الماري المرب الماري المرب الماري المرب المرب الماري المرب ا س صل کلام برکه مقدم کے افرارسے مالی کا اقرار لازم آ باہے لیکن اس كالث صبح نهي - اورتالي كے انكارسے مقدم كا انكارلازم آيا ہے انكار

کا آت صبحے نہیں ۔ اور تالی کے انگارسے مقدم کا انگارلازم آتا ہے میں اس اکٹ صبحے نہیں ۔ جنا نچر مغلوط مشرطبہ قیاس کے مندر حبولی تو انین ہیں ، را) صُغریٰ میں کبرلی کے مفدم کا افرار مہونا جاہیے ، یا رہ) صغریٰ میں کبرلی کے مفدم کا افرار مہونا جاہیے ، یا

مقدم کے افرار کی مثالیں رتعمیری عنرب ر اگراد، ب ہے توج ، دے راگرمینہ برسے گا توریز کس کیلی موں گی را) إو، بسے ر اگراد، ب سے توج ، دہمیں راگرمینر برسے گا توسط کین شک نہیں گا رب) إورب ر اگرای ب نهیں توج ادہ اگرمنہ نہیں رسے کا توسط کیس خشک ہوگی رس) ا و، ب نہیں ا ر لهذا سر کس خشک موں کی ل لهذاج وسے ر اگرای ب نہیں توج دنهیں ۲ اگر مینه نہیں رسے کا توسط کس کمانہیں ہوگی رمى لو و بني ( لهذامرط کیں گیلی نہیں ہوں گی-تالی کے انکار کی مثالیں ریجزی عزب را) جے ، دنہیں کر لہنا او ، ب نہیں لهذا الى في زيرنهي كها يا ر اگروه زیر کھائے گانوزندہ نہیں رہے گا ۲ اگراو، ب ہے توج ، دہیں ربا) کم ہے، دہے کر لناال، دب بنیں ( بنداس نے زیر نہیں کھایا

ر اگراد، ب تهیں توج ، دہے اگر ده زیر نہیں کھائے کا توزنده رمایا. ر۳) کے برد نہیں ۔ لازا فی جب ہے کہ ایا ہے ترم کھا یا ہے واكراد، ب نهين نوج، دبني واكروه زمرنهين كهائيكا نووه نين رسكا رم) جن دین اور مرکبا ہے دم) کی اور دین ہے کر لہذالا، دی ہے بهم فخلوط منصله فیاس کی تعمیری حزب اور تخریسی حزیب کو قیاس حملس (CATEGORICAL SYLLOGISM) میمنتقل کرسے آن کی صحب (Validity) كو واضح كرسكتے بين- بعني بير د كھلاسكتے بين . كم ان بين فياس كا كوفي قاعده تهيس توسيا -(حمله نسکل) (تعمیری ضرب) (Categorical Form) (Modus Ponens) رتمام وب، جدے رق د اگراد، ب سے توج، دہے ایرون ہے۔ دور إ ا، ب سے النايع دے (0) لر لہذاہے، دسے ر نمام محنت كرنے واسے كامياب ٢ اگركوني محنست كرست كانووه كامياب بهوكا الموسف واسلے بیں وال

کا وہ محنت کرتاہیے۔

(لهذاوه كامياب موكا

مونے واسے بیں دوں وہ محنت کرنے والا ہے دالی ( لہذا وہ کا میاب ہونے والا ہے دالی ر صرب او و او - شکل اق ل رمزایا با)

ر حملیترسکل ( کرین هرب) ر تام وب، ج دسے دل ا ج، دنس ایرج دنیس (ع) لريدال، بين (المدايروب لهين رع) ( مزب اوع ع - تمكل دوم - ترامعسس) د اگر کو تی محنت کرسے گاتو ۲ تمام محنت كرشے واسے كامياب كامياب موكا معرسف واسلے ہیں دار) ده کامیاب نہیں م وه كامياب سوسنے والانہيں رع) لرلهذا است محنت بہس کی (لمذاوه محنت كرسنے والانبس زع) ر مزب وعع شکل دوم - مترامعسی جنائج الرمخلوط شرطبه قياس كى تعمرى عزب كوحملة نسكل ميس منتقل كياجائے تووره تشكل او ألى صرب وووارابابا) بين منتقل مري سب راور اگر تخريبي عرب كو حمليتكل بين منتقل كيا جائے تو وہ شكل دوم كى عزب وع ع در المعنى)

> مغلوط تشرطيه قياس كے مغالطے (Fallacies of Mixed Hypothelical Syllogism)

ہم یہ بڑھ ہے ہیں کہ مخلوط شرطیہ قیاس اس صورت ہیں فیجے ہوتا ہے جبہ مقدم کا افکارا ورتائی جبکہ مقدم کا افکارا ورتائی کا افرار کو انکارا ورتائی کا افرار کیا جائے ۔ لہذا اگر مقدم کا افکار کیا جائے تو اسے کا افرار کیا جائے تو یہ مغالطے موں کے ۔ اگر مقدم کا افکار کیا جائے تو اسے مغالط میں (Fallacy of Denying the Antecedent) مغالط میں اوراک تالی کا افرار کیا جائے تو اسے مغالط میں افرار تالی سے کہتے ہیں۔ اوراک تالی کا افرار کیا جائے تو اسے مغالط میں افرار تالی سے

(Fallacy of Affirming the Consequent)

رمغالطمرا تکارمقدم)

اگراو، ب ہے توج ، د ہے اگرکوئی منت کرے گاتو دہ کا میاب ہوگا

اگر او، ب نہیں کے دہ میں کہ بیال کے دہنیں ہوگا

الداج ، د نہیں کے ایسے حکیر سکل میں منتقل کریں تو ہیں صاف نظر

اس الداج کے گاکہ اس میں قیاس کا کونسا قاعدہ تو متا ہے۔ بینی اس میں کونسا مغالطہ

ر معلیت است و مین است کرنے والے کا میاب بونوالے ہیں اس و بہت کرنے والے کا میاب بونوالے ہیں اس مین کرنے والے کا میاب بونوالے ہیں اس کے اس مین کرنے والا نہیں کے الانہیں کہ الدایہ حدیث کرنے والانہیں میاں صاف طور پر مغابطہ عمل ناجائز حدید کریا یا جاتہ ہے ۔ ج د " اور" کا میاب مونے والا" رحدیا کہری ہیں جامع میں دیائی گری ہیں یہ مغابطہ انکار مغدم حلیہ شکل میں در اصل مغابطہ انکار مغدم حلیہ شکل میں در اصل مغابطہ کا میائز مواکم رحیا ہے۔

رمعالطرم افرارمای) اگر او ، ب ہے توج ، دہمے داگر کوئی محنت کر بیگا تو وہ کامیاب ہوگا اج ، دہمے کر لہذا او ، ب ہے کر لہذا او ، ب ہے بیرقیاس غلطہ ہے۔ اگر ہم اسے حملیہ شکل میں منتقل کریں تو ہمایں نظرائے گا

كراس ميس مغالطير الخيري مع صرا وسط باما تاسيد (تخریم فرب) (محلید شکل) بنام وب، ج دہے مام محنت کرنے والے کامیاب نونے الے ہیں اور کے دائے کامیاب نونے الے ہیں اور کے دائے کامیاب نونے والے ہیں ایر ج دہے کے دائے ہیں کرنے والا ہے کہ ایر اور ہی کرنے والا ہے کہ ایرا وہ محنت کرنے والا ہے کہ ایرا وہ محنت کرنے والا ہے بهال مغالطم غرمامع صراوسطها ف طوربه نظراً ناسب "ج دّاور وكامياب مونيواسك" (حدّاوسط) وونول مغدمات بي بخير حامع بي بيناني. مغالطة اقدارتالى حملتيكلى بن دراصل مغالطة عيرجامع صراوسطب. انكارمتقدم إورا قرار تالى مزيد مثالين ملاحظر مون-(۱) اگریرکناب اجھی ہے تو مزور کیسندی جائے گی۔ میان ہو نکویہ کنا باتھی نہیں لمالیر سنہیں کی جائے گی رمغالطہ انکارمقدم) رد) اگروه تندرست بوتاتو صروراً نا- یو نکرده آگیای لهندا وه تندرست ے رمغانطیر اقرار تالی) وس) اگر کوئی بیز کمیاب ہوتو وہ مبلی ہونی ہے۔ بیز نکریر ہیز کمیاب نہیں ارا يرجنگي نهين (مغابطة انكامِقدم) ازمی اگر بیرونی ملک کی سی پیز رشیکس مگایا جائے تو اکس کی قیمت بطه صد جانی ہے۔ بیونکہ اس بیز کی قیمت بطه کئی ہے لہذا اس بی فرور میکس الكابوكا دمغالطية اقرارتاني ره) اگرایک آدمی مجرم بر تدوه پریشان برقامے - اور بیزنکه وه پریشان ہے لهذاوه مجرمس رمغالط اقرارال) (٤) اگروه دیانت داده تو ده صرور اینا قرصنه اداکرسے گا۔ تیکن یونکه

وه دیانت دار نہیں لہذا وہ اپنا قرصنہ ادا نہیں کرسے گا رمغالط اور کارتھوم )

(۵) اگرایک آدی زیادہ کھائے قراسے بر مہنمی مہوجاتی ہے - اور چو نکہ تھیں برمہنمی کی شکایت ہے لہذا تم زیادہ کھائے ہو۔ رمغالط اقرار الی )

(۸) اگرایک قیاس درست ہوتو اس میں تین صدیں ہوئی ہیں - اور چو نکہ اس قیاس میں تین صدیں ہوئی ہیں - اور چو نکہ اس قیاس میں تین صدیں ہوئی ہیں اور چو نکہ اس قیاس درست ہے رمغالط ہوا قرار تالی )

(۹) اگر کو ان قاتل ہوتو اس کی مزاموت ہے - میکن چو نکہ وہ قاتل نہیں لہذا اس کی مزاموت ہے - میکن چو نکہ وہ قاتل نہیں لہذا اس کی مزاموت ہیں رمغالط ہوا انگار مقدم )

# حل شده مثاليل

سوالے دمندرہ ویل دلائل ہیں کون سے مغالطے ہیں۔ ۱- اگر کو بی مشیکس مغید موتو وہ حائز ہوتا ہے۔ بیچنکہ پرشکس مغید نہیں لہذا مین خائز نہیں۔

۲- اگرانسان آزاد ہیں تو دہ اپنے افعال کے ذرمہ دار ہیں۔ لیکن چڑکہ انسان آزاد نہیں لہذا وہ اپنے افعال کے ذرمہ دار نہیں۔ ۱۳- اگر کوئی دلیل صحیح ہوتو وہ فبول کہ لی جاتی ہے۔ یو کمریہ دلیل قبول کرلی گئی ہے لہذا ہے میرجے سے ۔

ہ۔ اگر جنگ مجھے طرحائے تو جیزوں کی تمییں بڑھ جاتی ہیں۔ ہونکہ ہجیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہونکہ ہجیزوں کی قیمتیں بڑھ کئی ہے۔

۵۔ اگر ہم باقاعدہ کام کریں گے توامتحان ہیں کا میاب ہوں گے۔ جونکہ مم باقاعدہ کام کریتے ہیں لہذا ہم انتحان میں کا میاب ہوں گئے۔

۲- اگرده بماریت تواس کا وزن کم برگیا بهرگا- لیکن بی نکراس کا وزن کم برگیا بهرگا- لیکن بی نکراس کا وزن کم برگیا بهرگا- لیکن بی نکرا ایمذاره بمارنهین و جواب: - دا، مغالطین انکارستدم بر مغالطین انکارستدم بر مغالطین اقرار تالی به مغالطین اقرار تالی در مناطیع اقرار تالی در می جو به بیان مقدم کا اقرار کیا گیا ہے - در صبح ہے یہاں مقدم کا اقرار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در صبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در سبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در سبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در سبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در سبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے - در سبح ہے ۔ یہاں تالی کا انکار کیا گیا ہے در سبح ہے ۔ یہاں تالی کا دیا تالی کا در سبح ہے در سبح ہے ۔ یہاں تالی کیا تالی کیا تالی کیا گیا ہے در سبح ہے در سبح

### اکھارواں باب

# مخلوط منقصله فياس

#### MIXED DISJUNCTIVE SYLLOGISM

مخلوط منفصله قباس وه قباس مؤاسب حس میں کبری منفصلہ موتا ہے ا ورصغ ی اورتنیجه د ولول حملیه موسق بین -کرئ میں دوریا دوسے زیادہ) مرل (Alternatives) ہوتے ہیں۔ صغریٰ میں ان برلوں میں سے ایک مدل کا افراریا انکار کیا جاتا ہے ا درسیے میں دوسرے مرل کا انکاریا انکار کیاجا کا ۔۔ مثلاً:۔ و و یا یاس سے یا قبل سے رکتری ؟ (ل ب سے یا ج سے دکری) (نب ہے رصفری) (وہای ہے رصفری) [لهذا وه قبل نهيس رنتي (لهذا في ج نهين رتيجر) ر وہ یا یاس سے یا فیل ہے اکری و یا ب سے یا ج سے رکبری) الم و بين اسم اصوي : .

دویا پاس سے یا جے سے رکبری، دویا پاس سے یا فیل ہے رکبری) اور جے نہیں رصفریٰ الہذا اور ب ہے زنتیجری مخلوط منفصلہ قیاس کے قواعد :-

(RULES OF MIXED DISJUNCTIVE SYLLOGISM)

مخلوط منفصلہ قیاس کی دوصور نیں ممکن ہیں وا) صغریٰ ہیں ایک بدل
کا افرار کیا جائے اور نتیج ہیں دوسرے بدل کا انکار کیا جائے رہ صغریٰ ہیں
ایک بدل کا انکار کیا جائے اور نتیج ہیں دوسرے بدل کا اقرار کیا جائے۔ بہلی
صورت کو مزب انکار بالافراد (Modus Ponendo Tollens) سکتے ہیں
کیونکہ اس میں ایک بدل کا افرار کرے دوسرے بدل کا انکار کیا جا اور میں
صورت کو منرب افرار بالانکار (Modus Tollendo Ponens)
صورت کو منرب افرار بالانکار (Modus Tollendo Ponens)
ما تا ہے۔ دوسرے بدل کا اقرار کیا

رصرب إنكار مالا قرار كي مثاليس)

ر الكرابر مرص ب المرص ب المرص ب المرص ب المرس مرس ب المرس مرس ب ب المرس مرس ب ب المرس مرس ب بي المرس مرس به بين المرس المرس بين بين المرس المرس بين بين المرس المرس

الابب ہے یاج ہے الدالاء ہے نہیں الدالاء ہے نہیں الدالاء ہے نہیں

د یا حکومت سخت سے بار عابا امن کسندہے ۔یالا، ب سے باج ا حکومت سخت ہے إرب (انداج ، د سی [ لهذارعایا امن کیسندنهی ر یا حکومت سخت سے یارعاباامن سید إرعاياامن كيسندب マンノマト (لهذا حكومت سخت نهيس (ولهذا الورب لهيل م یاده یام جھوٹے ہو ریاویاب، ج ہے 一では ا وه محمونات الهذائم محبوست نهين ل لهذا ب، ج نهين والرباب جس د یا ده بانم محبوست مو الم تھوستے ہو ا ب رج ہے (اندال، ج سي (لهذا وهجومانهين ان متالوں بیں ہم سنے صغری بیں ایک مدل کا اقرار کیا سے اور تعصی دوسرس بدل كا الكاركماسي - لهذابه مزب الكاربالا قرار موتى -رصرب افرار بالانكاري مست ليس بر لکر شرط حی نہیں

المحرب عنت مع يادعايا المن يسند الموست سخت نهين لي ورنهين الهذارعالما من بسنيا (لهذاج، دس رما حكومت سخت بارعايا امن كيندب - بال ، ب سے باج رعايا امن يسندنهي ا ج ، د نس ( لندا حکومت سخت ہے ( لهذا ل، ب ہے ر باوه بانم محبوت مو د و محبوبا نهیس د و محبوبا نهیس ریالیاب، جے ا لورج نہیں ( لهذائم محجوت مو لهذاب، ج یا وہ یا تم مجھوٹتے ہمو م تم محموسط نهيس ا ب، ج نہیں لر لهذا وه حجومًا ب ( لہذا ل ج ہے ان مثالوں میں ہم نے صغریٰ میں ایک برل کا انکار کیا ہے اور شعیے میں دوسرے بدل كا قراركيا ہے۔ لهذا نير مزب اقرار بالانكارمون -ع ضيرايب بدل ك افرارس دومرس برل كانكار لازم أناب اورایک برل سے انکارسے دوسرسے بدل کا قرار لازم آنا ہے۔ جانخ معلوط منفصله فياس كے قواعد مندر مند بل بس!-١- اگرصغریٰ میں ایک بدل کا قرار کیا جائے توسیعے میں دوسرے بدل کا انكاركز أيط اب رصزب انكار بالاقرار) ٧- اگر صغرى بين ابك بدل كانكاركيا جائے تونيعے بين دوسرے بدل كا ا قرار كرنا يط ناس رض ا قرار بالانكار

عزب اقدار بالانكار ربعني وه عنرب سي بين ايك مدل كي تكارك وومرس برل كالميجة اقراركياما ماسي تو ميشه صحيح بونى سے ليكن نزب انكار بالا فرار دىعنى دە ىزىب جى يى ايك بدل كا قرار كركے دو مىرسے بدل كانتيجة انكاركما ما اے) عرف اس صورت بي ضيح بوتى ہے جكہ كمئ سكے دولوں برل أيس بيں مانع بوں- اگر كبرى كے دولوں برل أيس میں مالع نہوں تو ہم ایک بدل او اورکے دو سرے بدل کا انکار نہیں كرسكتے كيو كري موسكا سے وونوں بدل ميك وقت ملح يعني مكن مول-بالفاظ وكر مخلوط منفسله قياس بس ايك بدل كے انكارسے دوسرے بدل كا افرار مبيتم لازم أباب . بيكن ايك بدل كے افرارسے دومرے بدل كانكار مميشه لازم نبي أماريه مرف أس صورت بي لازم أما ب حبكه دولوں برل آبس میں مانع ہوں۔ خانخے نزب افرار مالانکا۔ ہمیشہ صحے ہوتی ہے دیکن فنرب ا مکار بالا قرار ہمیشہ صحے نہیں ہوتی۔ اگر دونوں بدل آیس می الع بنرمون تو صرب انكار بالا قرار غلط موتى سے جيساكر مندر مرفي بل شالون

ایک وظیفر خوارط اس علم یا محنتی بوتا ہے یا ذہبن بوتا ہے د بروظبفہ خوارط اس علم محنتی ہے ( نیمبجر یک

بهمان مهم برنتیجر نهین نکال سکتے که" به وظیفه نوارطالب علم ذبین نهیں" کبونکه موسکی سبے کروہ محنتی بھی ہوا ور ذبین بھی۔ محنتی ہوناا ور ذبین موتا دوا پیسے بدل بیں جو آپس میں مانع نہیں۔ یعنی محنتی موتااور ذبین مونا بیک و ت

ایک وظیفه خوارطالب علم یا مختنی موتاسی یا ذبین بوتاسی ایک وظیفه خوارطالب علم یا مختنی موتاسی یا ذبین بوتاسی ایر وظیفه نخوارطالب علم ذبین سب يهاں سم ير نتيجه نهاں نكال سكنے كو يه ولفيفه توار طالب علم محنتی تهيں" بروكم كرى كے دونوں بدل آيس من ما لع نہيں ميں۔ دیکن ایک بدل کے انکارسے دوسرسے بدل کا قرار سمیشر لازم آنا د ابک وطبیفه خوارطالب علم یا محنتی موای ایک از مین موای لم بير وظيفر توارطالب علم مختني تهاي لهذايه وظيفه توارطالب علم ذمين س ر ايب وظيفه توارطالب علم يا محنتي موماس يا ذبين مواس لم بروطينفرخوارطالب علم فرمين نهين (لهذابه وظيفر فوارطالب علم عنتي سب. مخلوط منفضله قياس مين درالسل بهمارا مقعدرية ناميت كزمانهين موتا كأكر ایک بدل صحے ہے تو دوسرا صحے نہیں بلکر ہے کداگر ایک بدل صحے نہیں ترووسرا مغالطم افراربدل.

ہم بیریٹے صریبے بیں کراگر دونوں بدل آیس میں مانع نرمبوں توابیب بدل کا افرار کرسکے دوسرسے بدل کا انکار کرنا ربینی منرب انسکار بالا قرار ) ایک معالطرسے۔

## مغالطرًا قراريدل كى مثاليل

زيديا مقلندس بااياندارت وزيديا مقدن يس بااياندارس دا) د زیر مقلمند ب (لندازيدايماندارنبين ر یا نوگواه کورشوست دی گئی سبے یا مزم قصور وارسے رس) کی گواہ کو دشوست دی گئی سبے لر لنذا بازم فصوروارنهين و یا تو گواه کورشوت وی گئی ہے یا ملزم فصور وارہے (م) } طزم قصوردارسے له لهذا گواه کورشوت نهیس دی گی منطق ياسلم ب يانسب وه الح منطق علم ہے منطق باعلم مع بافن سب (لهذایه علم نهیں ایک کامیاب تا ہر یا محنتی ہوتا ہے یا دیا نت دار ہوتا ہے د) { نرید ایک ایسا کا میاب تا ہر ہے ہو محنتی ہے ل لهندازیر دیا منت دار مہیں .

پر ایک کامیاب تا جریا محنتی موتاہے یا دیانت وار ہوتاہے رم) کی زیرایک ایسا کامیاب تا جرسے جو دیانت دارسے فر لهذا زيرغني نهي جنا بجرجب دونوں بدل آپس من مانع نه بون نوصغری میں ایک بدل کا ا فرار کرسکے بینے میں دوس بدل کا انکار کرنا ایک مفالطر سے رسکین سب دونوں برل ایس میں انع بوں تواس صورت میں ایک برل کا قرار کرسکے دوسرسد بدل انكاركنا مغالطههين موتا جيباكه مندرج ذيل مثالون ر ده یا مندرستانی ہے یا پاکستانی ہے روه یا اکتابی سے یا مبدوستانی سے إ وه مندوستانى ہے ووياكتاني لهذاوه باكتاني نهين (بندا وه مندوستالی نبین ر وہ یا ہاں ہے یا قبل ہے ر وہ یا پاس سے یا قبل سے وه فيل سي ا وویاس سے *( لهذا وه ياس نهيس* لهذاوه فبل نهبي بشهرمغا بطرنهبين بهؤنا- بيرصرف اسي حالخر"اكم مدل كاافرا صورت مين مغالط موتا سي حبكم دونون بدل أبس مين مانع نه بهون -المامل كام بركم مخلوط منفصله فياس مين عزب انكار بالا قرار وسي مي ایک بدل کا اقرار کرکے دو سے بدل کا انکارکیا جاتا ہے) کہمی صحیح ہوتی ہے اور کیمی غلط۔ لیکن حزب اقرار بالانکار رسی میں ایک بدل کا انکار كرك دوسرس بدل كا افرار كياجاناس بميشر يح بو تى ب الهذا مخلط منفصله قياس بي حزب إفرار بالانكار صزب انكار بالا قرار كي نسبت زياده

ا ہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجر بہ ہے کرایک منفصلہ تصنیے کی کیفیت موسیر ہوتی ہے۔ ایک منفصلہ دلیل پیشس کرنے میں ہمارا مقصد کسی بات کا انکار کرنا اتنا نہیں ہوتیا خاکہ اس کا آفرار کرنا۔

ال شده مثالین

سوالے برمندرم ذیل فیاسات میں کونسی غلطیاں ہیں ؟ و و ما دا کراسے یا سرس (1) د دورًا کرسے۔ كهذا وه سرجي نهيس . وه یا دو کا ندارسے یا تماعرسے (۲) د د د و کاتراری ( لهذا ده شاعر تهيي رس کو در ایمسامی یا مبندوسی وه یا احتی ہے یا سنیطان رم، کر وہ احمق نہیں کر لہذا وہ سنیطان ہے

ایک بادشاه یا تواپی فوجی قابلیت کی وجرسے مشہور ہوتا ہے یا

ده اکبر اپنی سیاسی قابلیت کی وجسے مشہور تھا

ده اکبر اپنی سیاسی قابلیت کی وجسے مشہور تھا

د اندا اکبر اپنی فوجی قابلیت کی وجسے مشہور تہیں تھا۔

جواب، - دا) مغالطہ اقرار بدل

دم مغالطہ اقرار بدل

دم مغالطہ اقرار بدل

دم مغالطہ اقرار بدل

#### م البيسوال با ب

### معضله بافياس دوالجنين

(DILEMMA)

معضاد مخاوط قیاس کی وه قسم ہے جس ہیں گری شرطیبا و تصغری منفصلہ موتا ہے ایسی سبے اسے شرطیبا منفصلہ اور قیاس سبے اسے اسے شرطیبا منفصلہ قیاس سب (Hypothetical Disjunctive Syllogism) بھی کتے ہیں ایک محضالہ کا کمبری در اسل دوشر طبیقضیوں برشتمل ہوتا ہے ۔ بعنی گمری میں دومقدم اور دو قالی جوتے ہیں ۔ اور صغرا ایک منفصلہ قضیبہ تو اسے ہیں وو بدل موسے ہیں۔

عرف عام میں معفلہ ایسے استدلال کو کہتے ہیں جس میں تربیت کواکہ۔

ایسی شکل میں ڈال دیاجا تاہے کہ اس نے سلے مگریم مشکل و گرنہ گویم مشکل و ایسی شکل میں ڈال دیاجا تاہے کہ اس نے سلے مگریم مشکل و گرنہ گویم مشکل و الی بات ہو تی ہے۔ بینی اس کے سامنے دو ایسے بدل بیش کے مطبقہ میں بیس جواس کے سیے کیساں طور پر تکلیف دہ یا نا قابل قبول ہوتے ہیں ۔

معفلہ کی قبیل اس مجری میں گرئی کے تعدیوں (Constructive) کہلا تا کا فراد کیا ہوا ہے۔ روجب صغری میں گرئی کے تالیواسے (Constructive) کہلا تا جو روجب صغری میں گرئی کے تالیواسے (Consequents) کہلا تا جو روجب صغری میں گرئی کے تالیواسے (Consequents) کہلا تا جو روجب صغری میں گرئی کے تالیواسے (Consequents) کہلا تا جو روجب میں میں گرئی کے تالیواسے اور منفصلہ کھی رجب بیجہ حملہ ہولو



(Simple Constructive) (1) رو) مرکب افراری (Complex Constructive) رس) ساوه انکاری (Simple Destructive) (ام) مرکب انکاری (Complex Destructive) معضا کہ اقراری یا انکاری ہونے کا بنراس کے صغری سے حیایا ہے اور آس کے ساوہ یا سرکب ہوسنے کا بیتر آس کے نتیجے سے حیاہے۔ ا گرصنوی میں کمری کے مفدموں کا اقرار کیا جاستے تومعضلہ اقراری ہوتا سبے اور اگر صغریٰ میں کبری کے تا لیوں کا انکارکیا جائے تومعضلہ انکاری موناس - اگرنتیجه حملیه مونومعضاد سا ده مونای ا در اگرنتیجه مفسار مونو معضلهم كب موتاسيد ساده ا قراری معضله: - ایک ساده ا قراری معضله وه مبوتا ہے سے میں کمری کے مفدموں کا صغریٰ میں افرار کیا جاتا ہے اور نتیجہ حملیہ موتا سب مثلاً ار

اگران ب ہے ترج ، دہے ۔ اوراگر لے ، م ہے ترج ، دہے رکبری ، ایا و ، ب ہے بالے ، م ہے رسنوی ) (لازاج ، دہے زنتیج )

مناليس

(۱) اگریس این رائے کے مطابق کام کروں تولوگ اعزا من کرتے ہیں۔
اور اگریس اوروں کی دائے کے مطابق کام کروں تو بھی لوگ اعزا من کرستے ہیں۔ دکیری )
کرستے ہیں۔ دکیری )
یا ہیں اپنی رائے مطابق کام کروں کا یا اوروں کی رائے کے مطابق

کام کروں گا وصغری) دہندا توگ ہرجالت ہیں مجھ مرباعتراص کریں سکھے رتیجہ) دیں اگر طلبہ قابل ہیں توامتحال سبے فائدہ ہیں۔ اور اگر طلبہ نالائت ہیں تو

امتحان سبے قائرہ ہیں۔ یا طلبرقابل ہیں یا نالائن ہیں

ر لہذا امنحان سبے فائدہ ہیں۔ اگر مجھے مرنا ہے توعلاج کرنے کی کوئی فرورت نہیں اوراگر مجھے ندرست ہونا ہے تو بھی علاج کرنے کی کوئی فرورت نہیں۔ یا مجھے مرنا ہے یا مجھے ندرست ہونا ہے۔ ر لہذا مجھے علاج کرنے کی کوئی فرورت نہیں۔ --

اگریس آسکے بڑھوں توموٹ لازمی سے ۔ اور اگریس بیجیے مہوں تو دیم) کمبی موت لازمی ہے ۔ ا بالمن أسك بشره و لا يا يتحصي المول كا يا لرلهندا میرسے سیے سرحالت میں موت لازمی ہے۔ ما در ہے کہ سادہ اقرادی معصنا ہیں بر مزدری ہے کہ کبری کے تنرطب تعنیوں میں مقدم تو مختلف ہواں لیکن مالی ایک ہی موں اگر الی ایک ہز موں کے تو تمیم ملد نہیں ہو سکے گا۔ مرکب اقراری معضله به ایک مرکب افراری معضله وه مؤهب حس میں گری کے مقدموں کا صغری میں افرار کیا جاتاہے اور تنجی نفصلہ ہوتا اگرو، ب ہے توج ، د ہے۔ اور اگر ل م ہے تون ، و ہے رکبی، کی اور ب ہے ال ، م ہے اِصغریٰ ) للناياج. دسے بان وہے رہیم مثالیسے ۱ اگرتم سے بولو کے تو دُنیا ارامن نہوگی اور اگرم تعبوٹ بولو کے تو خدا ارامن مولوری (۱) کم یانم اسیج بربوسے یا تھے وط بوبوسکے رصوری) کر بہندایا دُنیا نارائن مہوگی یا ضرا ناراعن مہرگا رتہیں د ارتمهاری تابی قرآن کے مطابق میں تو فالتو ہیں - اور اگرتھاری رد) کما بی قرآن کے خلاف بی تو رُبی بین و رد) کی تا تبهاری کتا بین قرآن کے مطابق بیں یا قرآن کے خلاف ہیں ۔ ( بدایا تهاری کتابین فالتوبی باری بین

و کہتے ہیں کر حضرت عمر خ نے سبائٹ بیں اسکندر یہ کی لائبر رہی سکے تعلق بر معضلہ مین کرسکے اس لائبر رئ کو حلادیا تھا۔ نیکن یہ بات تاریخی طور رخلط و اگرایک لیژراین رائے برقائم رسے تو وہ ضدی ہونا ہے۔ اور اگر وواین رائے بدل نے تو دہ تلون مزاج ہوتا ہے۔ (١٧) ح يا ايك ليرد اين رائي رائي رتباسي يا وه اين رائي برل ليلب. (لہذا یا ایک، لیڈر ضدی ہوتا ہے یا متلون مزاج ہوتا ہے۔ اگرباد شاہ ساتا ہے کہ اس کرعایا کو تعلیف دی مالی ہے تووہ ظالم اوراگروہ برہیں جاتا تروہ اینے فرص سے غافل ہے۔ (م) کم یا تو بادشاه برجانیا ہے کہ اس کی رعایا کو تکلیف دی مبانی سے یا لا بهذایا بادشاه ظالم سے یا سے فرض سے فاقل سے۔ ر اگروہ این علطی کو سمجھتا ہے تو را سے ۔ اور اگروہ این علعلی کو بہنیں اها کی سمحصانواحمق ہے۔ ر لہذایا وہ بُراہے یا جمت ہے۔ اگر دہ کام کرناہے توباس ہوگا۔ اور اگر دہ کام نہیں کرتا تو فسیل ہوگا۔ (4) کیا دو کام کرتا ہے یا ہمیں کرتا کر لہذایا دہ ماس ہوگایا فیل ہوگا۔

به اگرتم تا دی کروسکے تو تم بر زمر داریاں ہوں کی اوراکر تم کنوارے ر موسکے تواکیلاین محسوس کروسکے۔ یاتم تناوی کروسکے پاکنوارست رموسکے۔ كه لهذا ياتم بر زمه واريابي موس كي ياتم اكيلاين محسوس كروسكے۔ یا درسے کہ مرکب ا قراری معطلہ میں میر فنروری سے کہ کری سے ترالیہ فضيوں بيں دونوں مقدم اور دونوں نالى ايك دوسرے سے مخلف موں - اگر دونوں تالی ایک دومرسے سے مختلف شرموں سے تو بیجر تفصلہ - 8 En 5, vil ساده انکاری معضله :- ایک ساده انکاری معضله ده موتام جس میں کری سکے تا لیوں کا صغریٰ میں انکار کیا جاتا ہے اور نتیجہ علیہ موتا ر اگرو، ب ہے توج ، دہے ۔ اگرو، ب ہے تول، مہے رکبری، . لم يا جر، د نهي يال، م نهين رصغرى ا (لهذا الراف مي نهين رنتيم)

رمثالیس)

داگرمین وقت ضائع کرون گاتوفیل مبوحاوی گار اگر مین وقت خمالع کرون گاتونقصان آتھاؤں کا دکبری (۱) میا بین فیل نہیں ہوں گایا نقصان نہیں اٹھاؤں کا دھنوی (ایدا میں وقت ضائع نہیں کروں گا زمیجہ)

راكريد كالج الجاسي تواس كے بروفليسرنوش ہوں گے۔اگر يركالج ا جھاسے تو اس کے طلبہ لائن ہوں گے۔ (ع) کیا اس کا بچے کے پروفیسر شوش نہیں یا اس کے طلبہ لائن نہین . د لهذا بركاليم اليمانين-د اگر بارس مونوموسم عشندا بوتا ہے۔ اگر مارس مونو گرمی کم ہوتی ہے۔ رس کی با سرسم کھنٹوا نہیں باکرنی کم نہیں۔ کر لہنوا با رش نہیں ہوئی یا در ہے کہ سا دہ انکاری معضلہ میں بیر مزوری ہے کہ کری کے مشر طبیہ قضیوں میں دونوں مقدم ایک ہی ہوں۔اگر دونوں مقدم ایک نہ ہوں گئے تو يتريح ممليه نهس موسطے كا-مرکب انکاری معفیلہ: - ایک مرکب انکاری معفیلہ وہ ہوتا ہے حب میں کئری کے الیوں کا صغری میں انکارکیا جاتا ہے اور تنجیمنفصلہ سوناست -مثلاً:-د اگراد، ب سے توج، دہے - اور اگران، م ہے تون، وہے رکبری) ایاج، دنهیں یان، دنهیں رصفی کی)

، اگروہ امبرسے توعز بیوں کی مدد کی استطاعت رکھتا سے۔ اوراگر وه رحمدل سے نوعز بوں سے لیے سمرددی رکھنا سے۔ الا) کیا وہ غربیوں کی مرد کی استطاعت نہیں رکھتایا وہ غربیوں کے لیے بعروی (لهذا يا ده اميرنيس يا دحمد ل نهيس-د اگرتم وقت ضایع کروسکے توفیل ہوجا وُسکے راور اگرتم لاہروا ہ رموسکے تو نقصان انتما دیسگے۔ ۱۲۱ کی نم فیل نہیں ہو گئے یا نقصان نہیں انتما و گئے۔ (لهذا باتم وقت ضائع نهيں كروكے يا لاپرواه نهيں رسوكے یا درسے که مرکب انکاری معضلہ میں بر ضروری سبے که کبری سکے شرطبیر قضیوں میں دونوں مقدم اور دونوں تالی ایک دوسرسے سے مختلف موں اكردونوں مقدم ايك دومرسي سي مختلف منهول سے تو بيجمنفعله منس ہو سکے گا۔ معضلد کے فراعل (RUIES OF DILIMMA) معصنا سکے قواعد مندر مرحد فریل ہیں ا۔ ا- كبرى دومنرطبية فضيوں مشتمل ہونا جاہے. ٧- صغریٰ ایسے منفصلہ قصنہ سونا جانسے جس میں کری کے مقدموں کا ا فرار بونا جا سب یا کبری کے نا بیوں کا انکار سونا جاسے۔ س- نتیجریا جملیر وا جاسم یا منفصله سونا جاسمے۔

مه . كبرى مين مقدمول اور تاليوں كا بائم تعلق صحح بيو نا جا ہے۔ غلط نہیں ہونا جاسے۔ ٥- صغری کے مدل آیس می مالع ہونے جا ہمیں۔ ٢- مغرى كي برل جامع بون عائين. بهلے بین قواعد صوری قواعب (Formal Rules) بین تومعفله کی صوری صحت (Formal Validity) سے نعلق رسکھتے ہیں۔ بیکھلے تين قواعد ماوي قواعب (Material Rules) من تومعضله كي مادي - سے تعلق رسطتے ہیں۔ (Material Validity) (FALLACIES OF DILEMMA) Librar اكرمعضله مندرج بالاقواعدك مطابق بوتوصيح بوتاب يدبكم عضارهام طور بر فلط ہی بوتا ہے۔ مغالطریا تومعضلہ کے کئری میں یا یا جاتا ہے یا صغری میں ۔ معضله کے کری میں بر مغالط موسکا ہے کہ جو تعلق مقدموں اور تا لیوں من بان كاكات وه غلط مو- ثلاً ا-ر اگرطلبمنی بین نوامتیان سے فائدہ میں اور اگرطلبہ کابل میں تو تھی امتحان سب فامده بين -يا طلبيمنتي بسيا كابل بين -( لهذا متمان سب فایده بس بہاں مقدموں اور تالیوں میں ہو تعلق بیان کیا گیاہے وہ صحیح نہیں۔ یہ کہنا كالرطلب محنتي مي توامتمان بي فائده مي ايك غلط بات ہے - اسى طرح بركناكر اگر طلبه كابل بين تو امتحان سے فائده بين ايك علط بان ہے۔

معصار کے صغری میں مفالط میں ہوسکتانے کہ :. ما، صغری میں مقدموں کا نکا رکباجائے۔ دم صغری میں ایوں کا افرار كيا جائے دس صغری کے بدل آيس بي مانع بز بول در) سغری کے بدل عام طوررمعضاء ميں برمغالطريا با جا باہے كرصغرى كے بدل جامع نهيس موست - مندرس ذيل معضلے الا مظهرول -دا) اكريس طويل خط مكهون توانسه ميرادوست أكا جائے كا اوراكر میں مختصر خط ملحموں تومیرا دوست نا راحق موگا۔ ياس طويل خط مكمول كايا مختصر خط مكمول كا-لهزایا میرا دوست اک سائے گایا ناراص سوگاراس بلے میں بالکل (مخطرنهی مکھول کا) بهاں صغریٰ میں ہو دو بدل پیش کے گئے ہیں وہ جامع نہیں۔ طول اور محقر خطوں کے علاوہ ابلے خطری ہوسکتے ہیں جونہ طویل موں اور نہ مختے۔ رم) ، اگر سیم مرنا ہے تو علاج کی کوئی حروت نہیں - اور اگر سیمے تندر مونامے تو کھی علاج کی کوئی مزورت بہیں۔ إلى محصرات المندرست مونات. ( لهذا مجمع علاج کی کوئی صرورت نہیں۔ بیاں صغری کے بدل جامع نہیں۔ مرنے اور تندر ست ہونے کے علاوہ تبسرا ایک اورا مکان کھی ہے یعنی بمار رسا -ر۳) اسی طرح اسکندرہ کی لائرری کے متعلق ہومعضلہ بیان کیا مباچکا ہے آس میں صفریٰ کے بدل جامع نہیں۔ قرآن کے مطابق اور قرآن کے خلاف کنا ہوں سکتے علاوہ الیسی کتا ہیں بھی ہوسکتی ہیں ہورنہ قرآن سکے مطابق ہوں اورنہ قرآن سکے خلاف ہوں۔

رمم) ایک مشهور یونانی فلسفی زنیو (Zeno) سنے سرکت کے متعلق مندر رح ذیل معصنا میں کیا تھا۔

اگرایک بیم تر حرکت کرے تو وہ یا تو اس جگہ بر حرکت کرے گی جہاں کہ دہ ہیں۔ بیکن ایک چیز اس حکمہ بر حرکت کرے گی جہاں کہ حہ ہیں۔ بیکن ایک چیز اس حکمہ بر حرکت کرسے گی جہاں کہ وہ ہیں۔ اور مذہبی اُس حبکہ بر حرکت کر سکتی ہے اور مذہبی اُس حبکہ بر حرکت کر سکتی ہے جہاں کہ وہ ہیں۔ لہذا ایک چیز حرکت کر ہی ہیں سکتی۔ یعنی حرکت نا حمکن ہے۔

ای معضد میں دوبدل یہ ہیں (ا) دہ جگہ جہاں کہ ایک جیزہے۔اوردہ)
وہ جگہ جہاں کہ ایک بجیز نہیں۔ان دو جگھوں کے علادہ ایک تیسری جگہ
جی ہے جہاں ایک چیز حرکت کرسکتی ہے۔ یعنی ان دونوں جگہوں کے درمیا محبب ایک چیز حرکت کر تی ہے تو آس جگہ ریہ حرکت نہیں کرتی جہاں کہ وہ ہیں بلکہ اُس جگہ ریہ حرکت نہیں کرتی جہاں کہ وہ نہیں بلکہ اُس جگہ 'سے ''
جہاں کہ دہ ہے اُس جگہ یک ''جہاں کہ وہ نہیں چرکت کر تی ہے۔
جہاں کہ دہ ہے اُس جگہ تک ''جہاں کہ وہ نہیں چرکت کر تی ہے۔
بہاں کہ دہ ہے مربر معضلہ ہیں بیرمغالط مؤیا ہے کہ صغری کے جرل جامع بہد مرب

اگرصغری بین گبری کے مقدموں کا انکار کیا جائے یا تا ہوں کا افرار کیا ہوئے نومغا تطرف نے باتا ہوں کا افرار کیا محاسئے نومغا تطرصوری مہرگا۔ نیکن اگر کمبری کے مقدموں اور تا ہوں بیں بانمی تعلق ضبح نزموں تو مغا تطر منا اللہ مام عوری مغا تطر مادی مغا تطربی موتا ہے۔ صوری مخالطہ مادی موتا ہے۔ صوری مخالطہ

نهيس ببونا-

(REFUTATION OF A DILEMMA)

کسی معضد کے رقب مراویہ ہے کہ اُس معضد میں مغلطہ و کھلائے عائیں۔ بیبیا کہ ہم رفیھ ہی ہوسکتا ہے اور صغریٰ میں کھی ہوسکتا ہے اور صغریٰ میں کھی ہوسکتا ہے اور صغریٰ میں کھی آئی میں مغالطہ بر ہوسکتا ہے کہ اُس کے مقدموں اور الیوں میں تعلق صبح یز ہمو۔ صغریٰ میں مغالطہ بر ہموسکتا ہے کہ دا) مقدموں کا انکا دکیا میں تعلق صبح یز ہموں کا افراد کیا حالے ہیں مغالطہ بر ہموسکتا ہے کہ دا) مقدموں کا افراد کیا حالے ہیں میں مانع مزموں اور رسا) مبدل آپس میں مانع مزموں اور رسا) مبدل آپس میں جامع فرموں۔

بیں سے کو فی مغالط کی اصابے۔ بیں سے کو فی مغالط کی اصابے۔

معصند عام طور رضیح قسم کی و کمیل نہیں ہوتا معصلہ کے ذریعے سے مہم اپنے حرافیت کے سامنے ایسے بدل بیش کرائیتے ہیں کراس کے سیے دونوں میں سے مہر بدل کا قبول کونا ایک مشکل بات ہوتی ہے۔ جب ایک شخص کومعصند کی مشکل در مین ہوتو انگریزی ذیا ن میں اسے To be on the کرمعصند کی مشکل در مین ہوتو انگریزی ذیا ن میں اسے

Horns of a Dilemma) بین معصنارکے سینگوں برمونا"

اگر میم کسی معضار کے کبری میں مغالط برطین تو اسے معضالہ کوسینکوں اگر میم کسینکوں (Taking a Dilemma by the Horns) کہتے ہیں .

مر اکر میں دو مشرطنبہ قضے ہوتے ہیں۔ اگر میم صرف اکیب مشرطبہ نضیے ہیں منا لطہ کری میں دو مشرطنبہ قضیے ہیں منا لطہ کری میں معرف ایک مقدم اور ایک تالی کے باہمی تعلق کو غلط نا ہت کریں تو ایسے او معضلہ کو ایک میں سے بجھانا "

(Taking a Dilemma by one Horn) کتے ہیں اور اگر ہم دونوں شرطبیقصنیوں میں مغالطه کمرلمین بعنی دونوں مقدموں اور تا لیو ل کے باہی تعلق کو خلط تا بت کریں تو اسے معصلہ کو دونوں سینگوں سے רשבי איני (Taking a Dilemma by both Horns) ביי איני بعض وفعركم كأكم عروب ايك بي شرطه قضيه بين مغالطه موناس اورلعبن مدفعه كمرئ كے دونوں مشرطبيق ميں مغالط موتا ہے۔ اگریسی معضار سے کیری میں مغالظہ نہویتی اس کے مقدموں اور مالیوں میں ہو تعلق بیان کیا گیا ہے وہ مجے ہولو اس صورت میں میں معضلہ کے صغری كو ديكيف الياميد منزى ميں ميساكرم الم صحيك ميں عام طورر يرمفالطم بوتا ہے کہ دونوں بدل مامع نہیں موتے۔ بھی ان کے علاوہ کولی تعبرا امكان جي باتي موتاب - اكريم كسي معضله كي متخرى مين يرمغالطه و كلادين (لین بیروکھا دیں کر اس کے دو بدلوں کے علاوہ کوئی تبسراامکان ہے) (Escaping between the " المحاسم بي المحاسم ال (Horns of a Dilemma سینے ہیں۔ ہم سنے اسکندریہ کی لائری كى مثال سے، طوبل اور تحقیر خطوں كى شال سے، مرفے اور تندرست مونے کی مثال سے، زینو کی مثال سے کہ حرکت نا ممکن ہے، یہ دا منع كرديا سب كدان دلائل مين دو براول كے علا وہ تينزا بدل بھي ممكن سے يہ بعن د فعه صغری کے بدل آبس میں مانع نہیں موستے۔ مثلاً ،۔ واكرمين ايني راسف كم مطابق كام كرون نو لوك الازامن كريت بين -اور اگریں اوروں کی دائے کے مطابق کام کروں تو کھی لوگ اعزامن کرتے ہیں کامیں ابنی داستے عطابی کام کروں گایا اوروں کی دائے کے مطابق کام کرونگا. (لمذا لوگ مبر مالت میں مجھ پر اعترام کریں گئے۔ اس مثال میں صغریٰ سکے دو بدل ہیں دا) یا میری اپنی راستے رہ) یا اور دوں کی ماستے۔ اور میر عزوری نہیں کرمیر بدل آپن میں مانع ہوں کیؤ کمہ میر میں مانع ہوں کیؤ کمہ میر میں مانع ہو۔ اکیس اور میں مانع ہی داستے اور اور وں کی راستے ایک ہی ہو۔ اکیس اور مثال ملاسخلہ ہو۔

اگروة ما برست نوامیرے اور اگروه تعلیم یا فتہ ہے توعظم نوب ۔
ایا وہ تا جرسے یا تعلیم یا فتہ ہے۔
الدایا وہ امبرے یا وہ تعلیم یا فتہ ہے۔
الدایا وہ امبرے یا وہ تعلیم یا فتہ ہے۔

اس مثال میں بھی صغری کے بدل ایس میں مانع نہیں۔ بر ضروری نہیں کم نا جر سونا اور تعلیم یا فتہ ہونا دوعلی و بحیری موں ۔ ہم میں نہیں کہ سکتے کہ اگر ایک شخص تا ہجر ہے تو وہ تعلیم یا فتہ نہیں۔ اور اگر آبک شخص تعلیم یا فتہ ہے تو وہ تا ہجر نہیں۔

حب کسی معفدہ میں صغری کے بدل آبس میں مانع نہ ہوں تو ہمیں انع نہ ہوں تو ہمیں ہے ہم یہ مغضلہ کے معضلہ کے آس معفلہ کو دوکر سکتے ہیں۔ اِسے بھی معضلہ کے سینگوں میں سے سینگوں میں سے سینگوں میں سے سینگوں میں سے رہے انجہ ہم دوطرح معفلہ کے سینگوں میں سے رہے تا ہم کررکے کہ صغری کے بدل جامع نہیں اور رہی بہ ظاممر کررکے کہ صغری کے بدل جامع نہیں اور رہی بہ ظاممر کرکے کہ صغری مانع نہیں۔

الغرص معصاله کار دّ دوطرح ممکن ہے دن معصاله کومینگوں سے پکوٹنا اوردنا) معصاله کار دّ میں سے بخیا۔

معفلہ کو سبنگوں سے بکرھنے کا مطلب بہہے کہ کبری کے مفدموں. اور تا بیون کے باہمی تعلق کوغلط تا بت کیا ہوائے۔ اور معضلہ کے سبنگوں میں مسے سبجے کا مطاب کیا جائے۔

كروه مبامع ادر مانع نهيس-معضله کی بازگشت (REBUTTAL OF A DITEMMA) (Counter Dilemma) المعضل المسالك المعضل (Counter Dilemma) بیش کرناجس کانتیجر بہلے معضلہ کے نتیجے کا الطے موضعضلہ کی بازگشت کہلا ہا ہے۔ ميكن كمي عضله كي باز كشيت در اصل اس معضله كارة نهين موتا - برمحض ايب ہواب موناہے ہومکن سے وقتی طور پر لیف کوجیب کرا دسے۔ میکن منطقی نقطم نظرت إس كى كولى الميت نهين موتى-معضاري بازكشت كاطرلقررے كرا-(۱) كرئ كے تابيوں كو آكس ميں بدل ديا جائے۔ نيني پہلے نالى كودوسے مقدم کے ساتھ اور دورسے تالی کو سیلے مقدم کے ساتھ ہوڑ دلا) كرئ كے تاليوں كى كيفيتت كوبدل ماجلئے: رصغری ویساہی رہے گا) مثلاً:-ر اگراد، ب ترج ، د ہے - الداگرل، م ہے تون، وہے -لم يال ب المالي م ل نهذا یا ج ، د ہے یا ن ، ویے ۔ بازگشت، الروب سے تون، ونہیں-ادراگرل،م ہے توج، د نہیں۔ یاو، ب ہے یالی،م ہے۔ لهذایان ، و نہیں یا جے ، د نہیں رياج، د نهيںيان، ونهيں)

ا اگر جہا ہر غیر مفید میں تو جس ملک میں اکیس اس ملک پر بار سوں کے۔ اوراگروه مفیدین توسی ملب سے آئیں آکسی ملک کونقصان باجها جر تخرمفيديس ما مفيديس -لہذایا وہ جس مک میں اکئیں اس ملک پر بار سوں کے یا جس ملک سے رائيس أس مك كونقصان موكا -بازگشت،۔ داكر جها برغرمفيد مين نوحس ملك سے أيكن اس ملك كوكوني نقصان نهيں موكا - اور اگروه مفيد بين نوحس ملك بين آئين اس ملك بربار نهين ہوں گے۔ الاجها بر الخرمفيدين يا مفيدين لهذا اس مل سے وہ آئیں اس مل کوکونی نقصان نہیں ہوگا احن رالک میں وہ آئیں اس ملک بروہ بارنہیں موں کے۔ ، اگر میں شادی کروں توسیھے ایک بوی کی دیکھ کھال کرنا بیسے گی-اور الرس شادي نركروں توميرسے ياس ميري اپن ديکھ کال کے ليے كو لي موی بنیں ہوگی۔ یا میں نشا دی کروں گایا نہیں کروں گا-

ایا میں شادی کروں گایا نہیں کروں گا۔ الهذا یا محفے ایک بنوی کی دیکھ کرنا پر سے گایا میرسے یا س میری اپنی دو کھھ تھال کے لیے کوئی میوی نہیں ہوگی۔

مازگشت:۔ ، اگرمیں شادی کروں تومیرسے پاس میری اپنی و نکھ کھال کے لیے بیری موگی- اور اگرمیں شادی مزکروں گا تو مجھے کسی بیوی کی دیکھ کھال انس کارٹے گی۔ ایای شاری کرون کایا نمیس کرون کا-المذایا تو ہم سے یاس ہمری اپنی و کھھ بھال کے لیے بہوی ہوگی یا مجھے ركسى بوى كى دىكى كالنبى كرنايشكى ... بازگشت معضله کی تین شهور مثالی عموماً درسی کتابوں مین کاتی میں۔اور دا) کھے ہیں کہ قدیم ہونان میں ایک مال نے اپنے کو کہا ہی زندگی سے بازر کھے کے لیے بمعفلہ میش کیا۔ ، اگرتم سے کھو گے تو لوگ تم سے نارامن ہوں گے۔ اور اگرتم سے نہیں الموكة وخداتم سي ما باعن بوكا. یاتم سے کہو کے یا ہے نہیں کو گے۔ المذا ياتم سے درگ نا دامن موں کے يا خدا نا داعن جوگا اس سيے تم سامعت بال محصرية لو-) سيط في اس معفيله كى مندر معرفيل يا زكشت ميش كى-اگریس سے کہوں گاتو خدا محصہ اراض نہیں ہوگا۔اوراگر میں سے نہیں کوں گا تو ہوگ محصے نا راحن ہیں ہوں گے۔ المايل ع كول كا يا ته نسى كول كا-لبنیا یا مجدسے خوا نا رامن نہیں ہوگا یا وگ نا رامن نہیں ہوں گے اس کیے ( بیں عزور میاست میں مصتر تو ن کا ۔)

(4) قدیم ہونان کے مشہور ترین سونسطالے (Sophist) میرطاغورس (Protagoras) سکے یاس ایک نوجوان علم قانون برمنصفے کے سیے آیا - را مطال کی نبس کے متعلق استادا ور شاگرد میں سرمعا مدہ سوا کہ آدھی فیس تو پیننگی ا دا کی حاسے گی اور باتی اُدھی فیس اس وقت ادا کی حائے گی حب شاكرد فارع التحصيل مؤكر عدالت من إينا نهلا مقدم عيت كا. شاگردسنے فارغ التحصیل ہو کر کوئی مقدم رنہ لیا۔ استادیتے بہنجال کیا کہ تنا گرد با فی ماندہ اُ دصی فیسے بینا حیاستاہے۔ مینا تخیراس نے اُ دھی فيس كے ليے شاكر دير عدالت بي مقدم دار كر ديا اور عدالت كو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا۔ : اگریدان متفدے میں ہارگیا تواسے عدالت کے حکم کے مطابق میری فیس اداکرنا پرشے گی۔ اور اگریراس مقدمے میں جیت گیا تواسے ہانے معابرسے سے مطابق مبری نیس ادا کرنا بطشے گی۔ ا براس مقدم بن بارسے كا ياسية كا. بذایاب عدالت کے حکم کے مطابق میری فیس ادا کرنا راسے کی ایمار (معابرے کے مطابق میری فلیس اواکونا رہے گی۔ شاكرد ند أسنادسك معضد كي جواب من مندوم ذبل ازكشت ميشى . ، اگر میں اس مقدمے میں بار گیا تر اسنے معامیسے کے مطابق مجھے فیس ادا نہیں کرنا رشسے گی ۔ ادر اگر میں اس مغدیہ میں جیت گیا تو مجھے مدا کے حکم کے مطابق فیس ادا نہیں کرنا برسے گی۔ كما مين إس مقدم الله الرون كاما جيتون كا -لہذا یا مجھے اپنے معامرے کے مطابق فلیس اوا نہیں کرنارہے گی یا عدالت کے رحکم کے مطابق فلیس اوا نہیں کرنا برشے گی۔

رمما) ایک دفعه ایک مرحج حرانے ایک مورث کا بحرکول اے سجب مورث نے مرح مجدسے اپنا بچہانگا تومگر مجدسنے کہا تم مجھے برتا وُکہ میں تمعارا بچر محصی والیں رول کا بانہیں - اگر نتها را جواب درست مبوا تو ہی تحصیں تحی و ایس دسے دول کا - اس مورت نے اِی درسے کہ اگر میں نے یہ کہا کم م برا بحر تجمع دس دوسك تويد مرس سي كاك كوكاكر مرس واب كو علط تابت كريسه كاير مواب دياكم تم مرا بحر مجھ دالي نهيں دو كے اور مورهم و بل معضله پیش کیا . ، اگرمراجهاب غلط ہے تو تمحیس برثابت کرنے کے لیے کر میرا جواب غلط ہے میرا بحیر والی وسے ویا جاہے۔ اور اگر برا تھاب درمت ہے تو المعين ابنے وسرے کے مطابق مرا بھے والین دنے دیا جاہے۔ ياميرا جواب غلط بي يا درست ہے۔ بالمحين مبرس حواب كوغلط ابت كرنے كے ليے مبرا بحتے والي وے وما رجاب با ابنے وعدسے کے مطابق میرائج واپس دسے دیاجا ہے۔ مكر محدال معضله كى سيازكشن بيش كى-اكريتها والجراب غلطب تو مجف اسن وعدس كے مطابق تمعال بخروالي انبیں دنیا جا ہے۔ اور اگر تھا اِ ہواب در است تو تھے بہتا ہے کہ کے ہے کہ تھا ما ہوا ب درست ہے بحتے والی نہیں دینا جاہیے۔ یا تمیارا اواب بغلط سے باورست لهذا يا توشي اين وعدي كرمطابق تمادا بحيروالي نهي وناما یا مجھے برتا بن کرنے کے لیے کہ تھا را ہواب درست سے بحر والی نہیں ( دنیا جاسے۔

" نوسط، - يادر الله بازگشت مرف مركب اقرادى معفله كى بى ممكن بوتى ب-ساوہ اقراری معضد میں کری کے دونوں مالی ایک بی بوتے ہی اس لیے ا ن کی جگھیں آبس میں بدلی نہیں جا سکتیں۔اورانکاری عضلہ کی صورت مِن باز كشت كاطريقيراستعمال كريف سيد مفالطرُ اقرادِ الى بيل براب . معصله کی تعلیل (ANALYSIS OF DILEMMA) يوكم مغضا محص دو مخلوط تشرطه برقياسون كالمجوع مرتاب ابذا يغلوط تركمي قیاس ہی سکے وانین برمبنی ہو ماہے العنی مخلوط شرطیہ قیاس کی طرح اس می تعبى بهم باتومقدم كا قرار كرسكته بين يا مالى كا نكار معضله كي صوري صحت كا انحصار اسی قاعدسے بر موتلہ ہے۔ ممعضلہ کی تخلیل اس کے ابرا در ہو کہ دو مخلوط شرطبہ قباسات ہوستے ہیں) لمیں کر کے معضلہ کی صوری صحبت کوبر کھرسکتے ہیں۔ رساده اقراری معضله کی تخلیل) داگراد، مبہ ت ترج، دہے۔ اور اگرال، م ہے ترج، دہے. إيال، بب ب يال، م ب-(المناع ، دے۔ برمعضله مندرم ویل دو مخلوط انر طرقیا سات کے رابسے۔

(مركب قراري معضله کی تحلیل) اگر فی میسے توج ، دسہے ۔ اور اگر لی ، م ہے تون ، وسے۔ إيال بساك ال (لهذاياج، دسه يان، وسه بمعضلة مندرم زيل ووتحلوط مترطبيرقيا سبات كي بارب ارگرا، بسے توج ، دہے۔ اگرل، مہے تون ، وہے۔
۱۱) دیا ہے۔
۱۱) دہے۔
ارکا بات ہے۔
ارکا بات ہے۔
ارکا بات ہے۔
ارکا بات ہے۔
ارکا بات ہوت ہے۔
ارکا بات ہوت ہے۔
ارکا بات ہوت ہے۔ (ساده انكارى معضائد كى على) ر اگرو، ب ہے توج د جے - اگرو، ب ہے تول، م ہے -لا يا عرونهي يال، م نهين -( لهذا لوا حب نهي . به معصنله منددم ویل دومخلوط شرطبه قیاسات کے بارسے . داکران ب ہے توج ، دہے ۔ ر اگراو، ب ب تول، م عے۔ دد) على مع تنين-

مركب انكارى معضاري فحليل ر اگراو، ب ہے توج ، دہے -اور اگر لی ،م ہے تون ، وہے۔ إياج، دنهي يان، ونهير-[ بهزایا و، بنیسیال، مهنین-يه معضله مندرم زل وونخلوط شرطبه فباسات کے رابہے. ر اگراد، سے توج ، دہے۔ (۱) ع جي دنهين -ل لهذا في سينهير ۲ اگرل،م ہے تون، وہے۔ رد) إن ونس ( لهذال ، م نبين -جنا بخمعضا مخاوط شرطیه قیاس می کی ایک مرکب شکل مبوّیات -امی ایج اس کے صوری مفالیطے (Formal Fallacies) مخلوط مشرطیہ قیاس کے قواعد کی شکست سے بیوا ہوتے ہیں ۔ لیکن جیسا کہ ہم رہم صبیحے ہیں معندلہ میں عام طور رہما دی معالطے (Material Fallacies) ہوستے ہیں ہو كرى بن تا بول اورمقدموں كے غلط باہم تعلق يا صغريٰ كے بدلوں كے اپس میں مانع ا ورجامع مز ہونے کی وجسسے میلا موسنے ہیں -

مل شالين

سوال : مندرم وبل معمناول كى با زگشت بيش كرو-(1) اگراس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو دہ کتاہے تو وہ شیطان ہے۔ اوراگر اس كامطلب وہ نہيں ہوتا ہو دہ كتاب تو وہ ميالاك سے بااس كامطلب وسي موتام عجوه كتاب يا أس كامطلب وه نهيس موتا جو وه كنام الملا یا وہ شیمطان ہے یا جالاک ہے۔ رد) تمهیں برکنا ب نہیں مکھنی بیاہے کیؤیکہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اتفاق رکھتے میں تر الخبیں اس کتاب کی ضرورت نہیں اور اگر ہوگ تمهارے ساکھواتفاق نہیں رکھے تو وہ اس کتاب کورٹر صیں گئے نہیں۔ رم، طلبه کو سخواه ده یاس موں خواه فیل کبھی سخوستی نہیں مل سکتی۔ کیو مکہ اگر وہ فیل ہوں تو الحقیں یاس ہونے کی ٹوئٹی نہیں ملتی اور اگروہ یاس ہوں تو أنده امتحانوں سے سخات کی خوشی نہیں ملتی -جواب، بازگشت، [ اگراس كا مطلب وسى بوتا بسے جو وہ كتا ہے تو وہ جالاك نہيں-اور اگراش كامطلب وه نهيس بوتا جوه كه اتو وه تشيطان نهيس-ایان کا مطلب وه به زیاسے جودہ کہنا ہے یا اس کا مطلب وہ نہیں ہونا - 2 60 70

للذاياوه حالاك نهيسياده شيطان نهيس-رب) اس معصلہ کی منطقی شکل بیسے۔

، اگر توگ تهادسے ساتھا تغاق رسطتے ہیں توا کھیں تھاری کتاب کی حزورت نہیں۔ اور لوگ تمها رسے ساکھ اتفاق نہیں رکھتے تو وہ إلمعادى كاب كور صين كے بنين. الوك تهارس سائد اتفاق رکھتے میں یا نہیں رکھتے۔ لهذا یا لوگوں کوتمهاری تماب کی حزورت نہیں یا وہ تمهاری تماب کو الرهيس كي نهين -(اس ليے تھيں پر تماب نہيں مکھني جاہيے) بازگشت:۔ ا اگر اوگ میرے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں تو وہ میری کتاب کو بڑھیں گے۔ اور اگرادگ میرے ساتھ انفاق نہیں رکھتے توالخبی میری کتاب الى م ورت ہے۔ لندایا وگ میری تناب کورد صین کے یا الحنین میری تناب کی عزون رہے۔ راس کے میں فزور ہے گاب مکھوں گا) (١٧) اس معضله کی منطقی شکل پرسمے۔ الرطافيل مون توالخيس ياس بون كى نوشى مال نهيس موتى-اور ا كر طلبهاس بوں تو آ كھيں آئندہ امتحانوں سے نبات كى خوشى ا على بيس بوتى-الطليرفيل موست من يا ياس-لهذا یا طلبر کو باس موسفے کی توشی مامل نہیں موتی یا انتقیق آئٹ دہ (امتحانوں سے نحات کی خوشی مامل نہیں ہوتی -

را گرطلبهٔ بل مول توا کفیس اینده امتحانون سے نجانت کی نوشی مال موتی ہے۔ اور اگر طلبہ پاس ہوں تو انھیں یاس ہونے کی نتوشی حال ہوتی ہے۔ إلى طلبة فيل بروست بس ماياس.

لهذا يا طلبه كوأننده امتحانوں سے نجات كى نوشى حاصل موتى سے ما المفيں

ریاس ہونے کی نوشی حال مولی ہے۔ نسوال ١- ايك ايسامعيند بنا و جن كانتيجريه موكر نصيحت كرناسي فائده،

اوراس کی بازگشت پیش کرد. جواب ا- داگرتم کسی کو ده کام کرنے کی نصبحت کر وجو ده کرنا جاہتا ہے توتہاری نصیحت کی صرورت نہیں ہوتی-اوراگرتم کسی کو وہ کام کرنے کی تعبیجت کرد ہو وہ نہیں کرنا جا بتا تو تھاری تصبحت را سیگال جاتی ہے۔ ایا تم کسی کووه کام برنے کی تصبحت کروسے جو دہ کرنا جا ہتا ہے یا تم كى كوده كام كرسنے كى لىسىت كروكے ہوده بنس كرنا جا سا-لهذا یا تحداری نصیحت کی مزورت نهیس موتی یا تمهاری نصیحت رایکال جاتی ہے راس کے تھیجد کرنا ہے فائدہ ہے

ا گرمیں کسی کووہ کام کرنے کی نصیحت کروں جودہ کرنا جا بتا ہے تو میری نصیحت را مرکان نهیں عباتی - اور اگر میں کی دو مام کرنے کی نصیعت کرو جودہ نہیں کرنا میا مباتومیری تعبیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا میں کسی کو وہ کام رسنے کی نصیحت کروں گا ہودہ کرنا جا بتا ہے یا میں کسی کودہ كام كرنے كى نصيحت كردن كا بوده نہيں كرناچا بتا۔ (الندایا میری مصیحت رائیگال نهیں جاتی یا میری نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے راسیفیسے ترا و فائدونییں)

سوال به ایسے معضلے با وُسم میں یہ نتیجہ موں کہ" لوگوں پر حکومت نہیں کی مع سكتي اور" مزاسيه فالده سب ال كي بازگشت كهي بيش كرو . جواب ١ الريولوں برها قت سے مكومت كى جائے تو ده باعلى موجاتے ہيں. اوراكران بيعنس سے حكومت كى حاستے تو ده لاير داه مبر مات بن لی یا توگوں برط قت سے حکومت کی جاتی ہے عقل سے ۔ لهذا ما لوگ باعی موسات میں یا لا برواہ موجاتے ہیں۔ ا ( اس بے بوگوں رحکومت نہیں کی جامکتی ) بازگشت،۔ داگر ہوگوں برطاقت سے حکومت کی تبائے تو وہ لاپرواہ نہیں موستے۔ اور ا گران رعقل سے حکومت کی حالئے تووہ باغی نہیں موسنے -رن کیا توگوں برطا قت سے حکومت کی مباتی سے یا عقل سے۔ لهذا يالوگ لارواه نهيس موت يا اعنى نهيس موستے -(راس بیے دوں رہ مکومت کی میں سکتی ہے) ر اگرلوگ اھھے ہوں نوسزا کی بنرورت نہیں ہوتی - ادراکہ لوگ بڑے موں نومزا کا نوتی از نہیں مویا -ا یا دگ ایھے ہیں یا برے۔ لهذا يا سزاكي صرورت نهيس مبوتي يا سزا كا كوفي از نهيس موتا . (راس سلے مزایے فائرہ ہے۔)

بازگشت:

۲ اگر توگ اسچھے ہوں توسسزا کا اثر ہوتا ہے ۔ اور اگر بوگ بہے ہوں تومنزا کی صرورت ہوتی ہے . یا بوگ ایجھے ہی یا ترسے .

لهذا باسزا کا اثر ہوتا ہے یا منرا کی ضرورت ہوتی ہے۔ رواس سیا منرا ہے فائدہ نہیں ۔۔ ببيبوان بانب

معايط

(FALLACIES)

(MEANING OF FALLACY)

بعصن وفعدا بكياستدلالي ويجين بين يتح معلوم ونياسي ببكن وراصل صحیح نہیں مونا۔ اس میں منطق کے کسی اصول کی تعلاقت ورزی یا تی حیاتی ہے ہو تاہی سرسرى نظرس وكهانئ نهيس ديتي اور ورست ديجف ير نظراتي سے ايسے غلط وستدلال كومغابطه كبت بين بينانخ بمغابطه اس استدلال كوسكته بين موديكي مين صحيح نظرتك مكر حقيقت مين ايسانه موسير ايك ايسا استدلال مؤمات سج ظا ہری طور پر صحے نظر آنے کی وجہ سے بہی وهو کا وسے سکتا ہے۔ بی کمغلطے استدلال کی غلطیاں سوتے ہیں لہذا وہ ان قوا عد کی خلاف درزی سے ساہرتے میں من برصبے استدلال کا استحصار موناسے - ان مغانطوں ذریختان علموں براس كناب مين مونوكا ہے- مثلاً توليف كے مفاسطے رتنگ تعرایف وسیح تعربین ، دوری تعربین ، مبهم تعربین ، سبی تعربین ) تقسیم کے مغاسطے رسم انقسیم، وسیح نقسیم، خلط ملط نقسیم بتحلیل طبعی، ما بعدالطبعالی بجزيه) المتنتاج بديبي كيه مغالطه وغلط استنتاج بديبي نسبتي الملط عكس غلط حدياكبر، مبهم مدياصغر، مغالطة عمل ناجائز حدإكبروسد اصغر، ووسالبرقشيول

كامغالطه. دو بجز ثبه تعنيول كامغالطه. مغالطهُ الكارمقدم، مغالطهُ ، قرارتالی ، مغالطهُ اقرار بدل ، غلط معتند

اس باب بین بهم نید مزید مغالطون کا ذکر کریں گے۔

مغالط وانت طور بریمبی کیا جاسک ہے اور نادانستہ طور بریمبی بولاندکر
صورت بین مغالطہ کو مغالطہ نادانست (Paralogism) کے بین اور توفرالذکر صورت بین مغالطہ کو صغالطہ دانستہ یا سفسطہ اور توفرالذکر صورت بین مغالطہ کو صغالطہ دانستہ وہ مغالطہ ہوتا ہے مبین بین خود مغالطہ کو اپنے مغالطہ کا علم نر ہو۔ اوسفسطہ وہ مغالطہ بوتا ہے مبین بین خود مغالطہ کا ایک مغالطہ کا علم نہیں ہوتا ہے کیا جائے۔
منافق کے نقطہ اطراح بان ہو جو ارک کی و صوبا و بینے کی نیت سے کیا جائے۔
منطق کے نقطہ اطراح بالکل ہے سود ہے۔ خواہ ایک مغالط وانستہ طود پر مغالطہ کیا جائے۔
کیا جائے یا وانستہ طود پر وہ ہر صورت مغالطہ ہے اور منطق گئے مغالطہ کی ۔
کیا جائے یا وانستہ طود پر وہ ہر صورت مغالطہ ہے اور منطق گئے مغالطہ کی ۔

مغانطول کے برصنے کافائرہ

(THE VALUE OF THE STUDY OF FALLACIES)

بعن مند تقبوں کا برخیال ہے کہ مغالطوں کا علنے دہ بیان باسکل غرفنزوری ہے۔
وہ کتے ہیں کہ منطق کا کا م بیبی فیرچ استدلال کے اصول بنانا ہے نہ کہ غلط ہنسال
کے امرکانات و آن کے نزد کیہ جس طرح ریامنی کا کام بیبی بیر بتانا نہیں کہ ہم
حساب میں کیا کیا غلط ال کرسکتے ہیں اُسی طرح منطق کا کام ہمیں بر بتانا نہیں کہ
مم استدلال میں کیا کیا غلطیاں کرسکتے ہیں۔ علاوہ بریں برنجی کہا جاتا ہے کرجب

مبسم نے منطق کے اصول رہے دار وہ غلطبال سمجد لیں ہوان اصولوں کی خلاف وزری سے بیدا ہوتی میں تو پھر منع اعلوں کے علامدہ بیان کی صرور اقر شدہ میں

ليكن برنظرير درست تهين منا لطول كے رفست كاست وال فائده يہ كراس طرح مهم ان سے نے سکتے ہیں مفاسلوں سے برربعہ تقال میں محالال كاعلم عالم مال مبتوا بسے -اگراب كستحف كے سامنے ايك ايس وليل بيش كريں بوأست علط معلوم ديتي مواور أسع د كهلائين كر غلطي كهال ب تو أسع وانتح طور رمعلوم بوجائ كاكر مج استدلال ك ليم الما مراكطي وبعن اوق بهي ايك ديل غلط معلوم ديني مي ليكن من برنهين د كلاست كراس بن غلطي كياب - كسى دليل كے متعلق محص يه معلوم موناكر وہ غلط ب كافی نہيں - بين ير على معلوم مونا عاسم كروه كيون اوركهان غلطب ميم ميشر غلطي كالجزير كراجات ين ناكه بهي بيمعلوم موكه وه كس طرح بيدا بويي - اگرايسا مر موليني اگريم محفق بي د مجد سكيس كرايك وليل غلطب اوريد نه ديمجد سكيس كروه كيون غلط اوريك غلطاب توسم علطی کو دورنهیں کرسکتے۔ اگر بیرمغالطوں کی مختلف قسموں اور ان سکے اصطلاحی ناموں سے وا تغبیت حال کرانیا اس بات کی دلیل نہیں کہ مہم بھر کہم کی معالظمیں متبلانهیں موں کے میں کھر مجی اس کا آنا فائدہ فنرورسے کر مہم معالصر و تو ابہان سكيں کے اور اس طرح اس سے زيج مكيس کے - بقول جزرت (Joseph) الركسي أدمى كي توب ايك راك كي ايسي مرون كي طرف مبذول كرائي جائے جن كا أبس يبط علم مزمو تو بعد مي وه أوى ان مرول كو فوراً بهجان الع كاراى طرح اگر اس کی توج کمی کھانے کی ایک ایس ایسی جمک یا کسی بعور کی ایک ایس ایسی لکیر کی طرف مبذول كرائي مباف سي كامس ببلے علم نم موتد بعد ميں وہ أسے كہجى نظر انداز

نہیں کرسکے گا۔ بہی حال مغالطوں کا ہے۔ اگر میم مختلف مغالطوں کی کلوں سے واقعت ہوں گے تو مارسے سیے ان مغالطوں سے بخااران ہوگا۔ لهذامنا لطول كامطالعه بارس سي عملى طود بنها يت مفيري مغابطوں کی قسمان:-مغالطوں کی مختلف قسموں کی تسلی بخش تقسیم بہت شکل ہے۔ علطی کے الیے کوئی قانون نہیں ہونے۔ اس کی شکلی ہے شمار اور امکانات ان گنت موسطة بي - سيخ كم غلطيال ال كنت طريقول سع كى جامكتى بن لهذان كي حمل تقسیم تا ممکن سے۔ علاوہ بریں ایک ہی غلطی میک وقت مغالطوں کے مختالات عنوانوں کے سخت شماری جا سکتی ہے۔ تاہم معانطوں کی ایک روایتی (Traditional) تقسم سخ ناریخی عاظرسے خاصی اہمیت رکھتی سے ارسطو کے زمانے سے علی اُر ہی سے ۔ اگر جرار مطوبی نقسیم نقالص سے پاک نہیں مکین مجھر تھبی یہ ویکر تقسیموں سے بہت بہنر ہے۔ ارسطورسے بعد کے نطقیوں نے یا توارسطوسی کی تقسیم کو موٹر توٹر کرمٹن کردیا ہے یا ارسطوسے بخور کردہ ناموں کی بجائے شنے نام ایا ارسطوی ناموں کو سنے مطلب وسے وسیے ہیں۔ دیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ مغالطوں کے متعلق ہو کھھ آج مک کہاگیا سے وہ ارسطول دی ہولی فہرست میں کسی نرکسی شکل میں موجودہے۔ لہذا ہا دے معالطوں کی تقسیم کے سلسلے بین ارسطوکی دی ہوئی قدیم ا در روایتی تقسیم سے انخراف کرنا چندان مفید نه موگا -ارسطو کے نز دیک ایک غلط استدلال یا توالفاظ (Language) کے لیا طرسے علط موتا ہے یا فکر (Thought) سے لحاظرے جنائی أس ف مغالطوں كو دوكروموں من تقسيم كيا ہے۔ اول وہ مغاسط جو

الفاظ کی وسمسے بیا ہونے ہیں لعنی لفظی مغالطے (Fallacies due) (to Language دوم وه معاليط بوفكر كي وجرس برابونه بس بعن فكرى معاليط (Fallacies due to Thought) لفظى مغالطول كى مندر حبر ذيل قسمين بين -ا- معالطمُ الفاظرومعي (Fallacy of Equivocation) (Fallacy of Amphiboly) معالطبرا بهام (Fallacy of Amphiboly) الم معالطة تركيب (Fallacy of Composition) ام مفالطير تجزير (Fallacy of Division) (Fallacy of Accent) م-معالطر تاكير (Fallacy of Figure of Speech) با معالط المعالم المعال فكرى مغالطول كى مندر بحرز بل سبس بين -ا-معالطة عرص (Fallacy of Accident) المع مع الطراحة ومكر (Fallacy of Secundum Quid) تعالطم مليحر عمر (Fallacy of Ignoratio Elenchi) م معالطم الحصا بمقدم منتجه (مصاورة على المطلوب) (Fallacy of Petitio Principii) ۵ -مغالط علت

(Non-Causa Pro-Causa or Fallacy of False Cause)

(Fallacy of Consequent) الم المعالطة تالي (Fallacy of Consequent)

اب مم إن تمام مغالطول كاعلىده على ومطالعه كرست بين - المعطى المعالمة المعا

دا) مغالطر الفاظ فومعتی به بیرمغالط اس صورت میں بیرا ہوتا ہے حب حب کرایک لفظ ریا حدی کسی استدلال یا قیاس میں نختلف معانی بیں شیمال کیا جا ہے۔ کہ ایک لفظ ریا حدی کسی استدلال یا قیاس میں نختلف معانی بیں شیمال کیا جائے۔ مغالطر مبهم حداوسط، مغالطر مبهم حداصغر مناطر المفاظ و دومعنی می کی مثالیں ہیں .

ري) مغالطرًا بهام : يرمغالطه اس صورت بي پيدا مونا سے جبرايك فقرسے یا جملے سکے ایک سے زیادہ معنی اخذ موسکتے ہوں مغالطر ابها م اور مغالطيرا نفاط ذومعنى مين فرق حرف برسب كرمغالط الفاظ ذومعنى كسي اك لفظر سے ذومعی ہونے کی وجرسے بدا ہوتا ہے اورمغا لطرا بہام کسی درے فقرسے یا جھلے کے وقعی موسے ک وجہسے بدا ہوتا ہے ۔ مثلاً " دوکومنت سانے دو" م رط کان رطی " د بخره و بخره زومحن فقرے بس " " روکومست جانے دو" کا پرطلب جی ہوسکا ہے کہ روکو، منت جانے دو۔ اور بہ تھی ہوسکن ہے کہ دوکومت ، جانے دو۔ اسی طرح ، دولوکانہ لولمی کی سے تین مطلب ہوسکتے ہیں دان لولوکا، نرلوکانہ لولوکی ۔ ہوسکتے ہیں دان لولوکا، نرلوکا، نرلوکانہ لولوکی ۔ عام طوررمغالطرابهام كسى فقرس بين الفاظ كى غلط ترتيب سے بعيا بهوما سبع - مثلاً " كم بوكيا كما ايك فوجي ا فسركا جس كي وم كن بهولي كقي" " ایک پیانوفرونست کرتی ہے ایک عورت جس کی ٹانگیں ساگوان کی ہیں " تعرکیا گیا زیر کی یا دمیں ہو مارا گیا تھا جنگ میں آس کے بھیا کی کے ان کے اوالی ا

"اس ہوئل ہیں عارصنی اور شقل طور پر شرفا ہے۔ لیے رہائش کا انتظام کیا حاتا ہے یہ

بعقن اوفات فقرول ببن اسم ضمير (Relative Pronoun) كوسيد اختياطي سيد استعمال كريند سيد كهي مفاقطرُ ابهام بيدا موما تا ميد مندرجه ذين مثال ملا منطر مورد.

" آس کا بیان پر گفاکراس کا محلکش امتوقیہ سے اُتجرت کے معاملہ
پر موا - بنیا بخی آس نے اُس کو گئے سے پکرشا اور وہ گر بشی بہیز و محونگر نے
اُس کھ کر کھر کی بر ٹی تو اُس نے اِدھرادھر کو بی ایسی بہیز و محونگر نے
سے بیے و کھا جس سے کہ وہ مارسکے ۔ اس بر اُس نے اُس کے سکلے
برایک مکا ما لا اور گر ببش ی اور مرکئی ۔"
بعض او قائت کسی مرکب نقرے میں موضوع اور محمول کو خلط ملد نر
دینے سے بھی مغالطہ ابہام بیوا بوجا تاہے ۔ مثلاً سونا اور لو ہا قیمتی اور
کار اُ مدوھانیں ہیں۔

بهیلیوں ، مزاحبرا ورطنز برجملوں میں عام طور پر بہی منالطہ پایا جا تا ہے۔ متدر رہے ڈبلی مثال ملاحظہ ہو۔

رس مغالطہ ترکیب : بر بر مغالطہ اس صورت میں سیا ہوتا ہے جبکہ مر یہ کہ بی کہ جو بات ایک جماعت کے افرادیا اجزائے متعلق علیمہ علیمہ علیمہ ورست ہے ۔ بالفاظر گر میں معرب ہی استعمال سے کئی استعمال کی طرف جانا مغالطہ ترکیب کہلا ، کسی حدے جبنا کی استعمال سے کئی استعمال کی طرف جانا مغالطہ ترکیب کہلا ، جب مثلاً اگر ہم یہ کہیں کر شلف کے تمام زاویے ووقائموں سے کم ہوں) لہذا میں راورتمام زاویوں سے ہما مامطلب بینوں زاویے علیمہ علیمہ معلیمہ بوں) لہذا مناف کے تمام زاویے کو کی معالم جب کا کہ جب کہ توں ہوں) لہذا مناف کے تمام زاویے جبوعی طور رہ بھی دوقائموں سے کم ہوں کے تو بیہ مغالطہ ترکیب ہے ۔ اگر کوئی مغالطہ ترکیب ہے ۔ اگر کوئی شخص یوں استد لال کرے کہ نہام جبوں کا مغالطہ ترکیب ہے ۔ اگر کوئی شخص یوں استد لال کرے کہ :۔

م بین اور دوطاق اور حفت میں۔ این اور دوسے این اور دوسے این اور دوسے این ایا کیے طاق اور حفت سے ۔

تواس نے استدلال میں مغالطہ ترکیب ہوگا۔ حب یہ کہا جاتا ہے کہ تین اور دوطانی اور حبات میں الکھے لیے گئے ہیں ۔ اور بر صافت میں ۔ لیکن سیجے میں ہیں اور دو ربعی یا نجی اکھے لیے گئے ہیں ۔ اور بر صروری نہیں کہ سی بات ہمن اور دو کے متعلق علیٰدہ علیٰدہ درست ہے وہی بات ہمن اور دو کے متعلق علیٰدہ علیٰدہ درست ہو۔ اسی طرح حب ایک و کے متعلق حبکہ وہ اکھے لئے جائیں درست ہو۔ اسی طرح حب ایک فیم نفت کو کہ ہمنا ہمن کے ہمنے میں اور وہ جیزاور فلاں جیز خریدسکتا ہوں تو ہیز اور وہ جیزاور فلاں جیز خریدسکتا ہوں تو اس کے استدلال میں مغالطہ ترکیب یا یا جاتا ہے ۔ یہ کہنا تھی مغالطہ ترکیب ایا جاتا ہے ۔ یہ کہنا تھی مغالطہ ترکیب اس کے استدلال میں مغالطہ ترکیب یا یا جاتا ہے ۔ یہ کہنا تھی مغالطہ ترکیب

ہے کر ہج نکہ زید ایجا ہے اور کھلاڑی ہے لہذا وہ ایجیا کھلاٹری ہے ۔ مندر ہم زیل استدلال ملاحظ میں ۔

زیل استدلال ملاحظه مول-بیخ کمدا کیک شخص کی مجھ دائیں درست ہی لہذائس کی تمام رائیس درست میں ۔ بیج نکر ایک سیاسی جھے فیص لمباسیے لہذا ایک کمینی حق میں سوک یا ہی ہیں جھے سوفط میں سے - سے کدائیم (Atom) دیکھنے نہیں جاسکتے اور مادی جیزی الیموں کی بنی ہوئی میں لہذا ماری چیزی دیمجی نہیں حاسکتیں بیخ نکہ یاتی ` کے قطرس ایک چھولی میز ہوتے ہی اور سمندریانی کے قطرے ہوتا ہے لہذا سمندرایک جھونی میز موتا ہے۔ بچ نکر ممالک فرد سکے سامنے بوسلنے میں کولی عجبك محسوس نهبس كرسنے اور أو مبول كا ممكن محسن افرادس كا مجموعه ہوتا ہے لهذا بمين أدميون كے جھھے كے سامنے بولنے ميں كونى تھجك محسوس نہيں كرنى حاسي - بيرتمام شالين مغالطير تركيب كى شالين بين -ابک تماشر و کھلانے والے نے یہ اعلان کرنے سے بعد کہ دونوں صنبوں کے بی لو تما شرمفت و کھلایا جائے گا ہر کہ کربی ل کے بیے کمٹ لینا صروری كردماكم كولي بخير دو نون سنسون كانهين و دو نون سنسون سن سيلي اس كي مراد دونون جنسين على وعلى و تقييل اور بعزين دونون منسين التحتى - بينانجه بهال مغالط وتركيب پايا مها تاسب ر مغالط وتركيب ايسے الفاظ مثلاً اتمام " دونول ا اور وغيره وغيره سے جو برزي اور گلي طور پر استعمال موسكتے ہيں پيدا

رمم) مغالظرِ تجربہ بر مغالظرِ تجزیه مغالظرِ ترکیب سے الٹ ہوتا ہے۔ بر مغالطہ اُس صورت بیں بیدا ہوتا ہے جبہ ہم یہ کہیں کہ جو بات ایک کل جات سے متعلق ورست ہے وہی بات اُس جماعت کے تمام افرادیا اجزاء کے متعلق على ملى وأفردا كھى درست ب . بانفاظ ديكركسى در كے كلى اتعمال سے جزی استعمال کی طوف جانا مفالطر تجزید کہانا ہے۔ مثالاً اگریم یہ کہیں کہ مثلت مے تمام زاوسیے دو قانوں کے برابر ہوتے ہیں راور تمام زاولوں سے ہمارامطلب بینوں زاویے عموعی طود برموں المذامتات کے تمام زاویے عالى مالى مالى دوقاموں كے بدار موسے ميں تو بمغالطي تجزير بوكا - اسى طرح یہ کمناکہ ہے نکہ کا لیج کا تمام سٹا من مجموعی طور پر ایک لاسکے سکے مزا دینے ہے ت میں تھا لہذا کا لیے سطان کے تمام ممر فرداً فرداً تھی اس رو کے مزا دینے کے تی بی مجے مفاطر مخزیہ ہے۔ اِس حرح برکنا كريج كد ايك سكيم تمام ملك كے ليے مجموعی طورير مفيرسے لهذا وہ سكيم مك کے علی و علی مرور کے لیے علی مقیدسے یا یہ کہنا کہ ہونکہ ایک شہر محموعی طور برفیحط زده سے لهذا اس شهرکے تمام افراد علی معلی می قعط زوه میں مفاطع تجزیہ ہوگا۔ اگر کولی شخص بوں استدلال کرے کہ بہ ریای طاق ہے۔

ا تبین اور دویار پیمین. کر لهذا تین اور دوطاق مین -

تواس کے استدلال میں مغالط بخربہ ہوگا۔ بعب یہ کہا جاتا ہے کہ پانچ طاق ہے تو بانچ رہیں ہیں اور معان بنتیج میں بانچ رہین ہیں اور بر بیا جاتا ہے سکن نتیج میں بانچ رہین ہیں اور بر بنا جاتا ہے سکن نتیج میں بانچ کے متعلق مجموعی طور پر درست ہو وہی بات بانچ کے فرواً فرداً محصقوں کے متعلق بھی درست ہو اس جاری بات بانچ کے فرواً فرداً محصقوں کے متعلق بھی درست ہو اس جاری بات بانچ کے فرواً فرداً محصقوں کے متعلق بھی درست ہو اس جاری بات بانچ کے فرواً فرداً محتول کے متعلق بھی درست ہو اس جاری بات بانچ کے فرواً فرداً محتول کے متعلق بھی درست ہو اور فلاں جیز پر نوٹری نہیں کرسکتا لہذا تیں اس جیز یا آئی

جيريا فلاں چيز ار خرچ نہيں کرسکتا تواس کے استدلال میں مفالفہ تجزیہ یا یا حانات ما الفاظر دیگراس کا استدلال میرے کہ جزیکہ وہ تمام جیزوں میر خرج انس كرسكنا لهذا وه كسى جيز ريطي فزج نهبس كرسكنا ببركهنا كلي مغالظة ستجزيب كر سيج مكم زيدا جيا كھلائ سب لهذا وہ احجيا تھي ہے اور كھلاڑى تھي ہے ۔ مندر سعر في بل استندلال ملاحظه سول-یچ نکسرا بک ستخف کی را ئیس مجموعی طور بر درست سوتی میں بہذا اس کی ہر والنے ورست ہونی ہے ۔ سے کر ایک رجمنٹ مجموعی طورر و ابرے لہذا اس رجمنت کا سرمسیای و بسرے - ہج نکہ برجماعت مجموعی طور پر شور کردی سے لہذا اس جماعت کا سرطالب علم شورکر رہاہے۔ ہے کہ میری جمانی سحت مجموعی طوررا بھی ہے لہذا میرے جم کے مرتصے کی صحت اجھی ہے ۔ بیونکہ اس جنگل میں تمام درخمت مجموعی طور بر گھنا ساب رکھتے ہیں لہذا اس جنگل کا مرد خت گفنا سابرد کھتا ہے۔ بیج نکر مجھے تب بیرے درانے یادیس لہذا مجھے تب بیر کے سرقرامے کی سرطریادہے۔ بیام شالیں معالظہ نجریہ کی شالیں میں بحب م كسي تخف كوكس كام سے بازر كھنا بہا سے بس تواكثر يوں استدلال كريتے بيں كالرسيمي بركام كرنا منروع كردي تواس كے تناعج اليے نہيں ہوں كے لهذاكس كوكلى بركام نهيس كرنا جاسے - بهال كلى مغالظير بجزير بايا جانكے -المختصر مغالطير تركيب اور مغالطير تجزيه ايك دوس سے الث بين -مغالظ از کیب اس سورت میں مدا ہو ناہے سبکہ استدل لی میں البی ہے م جو فرداً فرداً بالمعلى ملحده لبني ميا من التهمي المجوعي طوريه بي حاثين ادر من لطر بخريد اس صورت بي بيد بهونام عبداك بدلال بي البي حري جنيس الحقاا ورجموعي ضور برليا جاست فردأ فردا لي حائي مفالطر تركيب

كى طرح مغالطة لخربير بهي ايسے الفاظ مثلاً أنمام ' دونوں واور وغيره والحيره سے ہو بھرنی اور کل طور رہ منعمال موسکتے ہیں بیدا ہو اسے۔ رد) مخالطرناكيد: -كسى فقرے كے كسى لفظ برغاط زور دب دينے سے آس ففرسے کا صبحے مطلب بھڑ نبا آہسے۔ ایسا کرنے سے ہو مغالظہ بدا بنوناه است است مغالطة تاكبيركيت بين مغالطة تاكبيركي يرمثال ملاحظر بو- ايك وفعرایک باب سنے اسنے بیتوںسے کہا کہ گھوڑسے پرزین ڈال دو- اور بیٹوں سنے اس پرزین ڈال دی -اِسی طرح اس حکم کوسیجیے کہ" تھے ہیں اپنے بڑوسی کے خلاف محصولی شہ دت نہیں دینی جاسسے "اس تفریسے بین تفظم" تمھیں يا" اينے" يا" بروسي" يا خلات " يا" جھوالى " بر ترور دے دسنے سسے ففرے کا مطلب تبدیل مولا حانے گا۔ كسى ففرست كو بوسائے وقت مم ايك تفظيركسي اشارس سے يا بازاواز سے زور دسے سکتے ہیں اس طرح کسی فقرے کو مکھتے وقت ہم ایک نفظ كوخطكت يده كرك اى بدندور دست سكتين اگرکسی فقرسے میں کسی ایسے تفظیر زور مز دیا جائے جس پر زور دیا سیاسید تو تھی مغالطہ" تاکید بدا سوجا ناہے - اس طرح اگرکسی نفرے کو آس محارة وساق سيعني وكرجات تراء نقب كالعل مطلب مالكا اورأس طرح مجم مفاقطة تاكيد سدا موحانا ربى مغالطرت بهر: بهن سے اضاظ دیکھنے می ایک جدے تو نے میں نیکن با حاظ مفہوم یا مطاب وہ ایک ووسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔اگر سمريه كهيس كرسج نكر د والناظ ديكه في بين ايك جنس ما ان كام صدرايك مبي ہے لہذا آن کامطاب عبی ایک ہی ہے تو برمغا مین سنت ہروگا متناشقی

ا در شفقت ، مشق اور مشقت ، بساط اور بساطی نه معمول اور معولی ، گزنیا اور و نیا دار وغیره و خیره البیدالفاظ بین جو دیکھنے بین ایک جیسے بین لیکن ان کے مطلب با سکل مختلف بین . مندر صبر ذیل استندلال ملا حظر سول . بیخ نکه مهم قرمیا بین رست بین لهندام مونیا وار بین - بیخ نکه وه بساطی ہے لهذا وه بساط دکھتا ہے - بیخ نکه وه بینعام لا باہے لهذا وه بینچر ہے - بیخ نکه وه کمت فروکستی جے اندا وه افیون بیچیا ہے لهذا وه افیون بیچیا ہے لهذا وه افیون بیچیا ہے لهذا وه وہ بین بیچیا ہے لهذا وه وہ بین بیچیا ہے لهذا وه کمت المور مند جیز کری ہے - بیچ نکه وہ افیون بیچیا ہے لهذا وه کمت المور نشری ہیں ہے - بیچ نکم مثالین مغالطر تشبید وہ بین بین مغالطر تشبید کی مثالین میں ۔

ہم نے این مغالطوں کا مطالعہ کرلیاہے ہو الفاظ کی وجرسے پیدا ہوئے
ہیں۔ ارسطو کے زمانے ہیں ان مغالطوں کو بہت اہمیتت دی جاتی گئی لیکن
ام ج کا لفظی مناظرہ باذی کے کم ہو بوبانے کی وجہسے تفظی مغالطوں کی وہ بہلی
سی اہمیبت نہیں دہی۔ لیکن ایج بھی لفظی بختیں عدالتوں میں اکثر دیکھنے ہیں آق
ہیں۔ وکلاد حب گوا ہوں ہر ہرج کرتے ہیں تو وہ اکفیس عام طور پر نفظی مغالطوں
میں، میں کی گوشش کرتے ہیں ،

## زفرى مغايطے).

(۱) مغالطیر قرص ۱- اسیاد کے عزوری اور غیر صزوری انتخال فات یا صروری اور غیر صزوری انتخال فات یا صروری اور خیر مزوری منا بهنول کواکیس میں خلط ملط کر دسینے سے مغالطیر المی بیدا سرت اگر دواست یا اکیس میں ملخاط عوار من دلیوی غیر مزودی صفات بر مختلف ہوئی۔ اسی مختلف ہوئی۔ اسی مختلف ہوئی۔ اسی

طرح اگر دو استیا و آیس میں طبحا ظرموا رمن مشابعوں تو بریزوری نہیں کہ وہ منروری صفات میں بھی مشابہ ہوگی ۔ مغالط مع من اس معودت میں پیدا ہوتا ہے جبکہ مم پر کہیں کہ چونکہ دو استیا و آیس میں کچھ باتوں میں متحلف یا مشابہ میں ہذا وہ منام باتوں میں مختلف یا مشابہ میں ۔ مثل اگر مم یوں استدلال کریں کہ پونکہ تم وہ نہیں ہو حربہ میں اور نیں انسان ہوں لندا تم انسان نہیں موتو یہ مغالط وعرم مندر حبر ذیل استدلال میں ممبی مغالط وعرمن یا ما یا جاتا ہے ۔

المحين حيوان كه ما سيح كه ما سي كه اسب -الخصين كدمها كهذا تحقين حيوان كهذا سب -لهذا تخفين كدمها كهذا كهذا سبح كهذا سب -

اگریم یا نی مائع ہوتا ہے اور دود صریحی کے لیے مفہر ہوتا ہے تا ہم اس سے میں بیتر تا ہے اور دود صریحی کے لیے مفہر ہوتا ہے تا ہم اس سے میں نتیجہ مہیں نکاتا کہ اس لیے بر ف تھی مائع ہے اور دہی تھی بچی کے لیے مفہر سے۔ مفہر سے ۔

رو) مغالطیر نشری د میگیه ،- مغالطه شی د میگری مندر میر دیل مین صورتمیں ہیں -

داوی عام فا عدسے سے نمان حالت کے تعلق نتیجرا نذکر ڈیا۔
یہ مغالطہ اس معورت ہیں بیا ہوتا ہے جبکہ ہم یہ کہیں کرج بات عام حالت میں و بعن بطور اکیہ عام فا عدہ ورست ہے وہ اکیہ فاص حالت میں و بعنی بطور اکیہ عام فا عدہ ورست ہے وہ اکیہ فاص حالت میں ورست ہوگی۔ با لفاظِ و گیر اگر ایک عام قا عدے کی بنا پر اکیہ خاص حالت ما است کے متعلق میکم لگایا جائے یونی اکیہ عام قا عدے کا ایک فاص حالت باطلاق کیا جائے تو یہ منعالطہ لازم آ تاہے۔

#### مثاليس

دن، ہو بکہ شخص کو اسپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق ہے لہذا ایک جمیر ہے۔

کر م عدالت میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے ہیں ہی بجائب ہے۔

رزن) ابک ادمی کو احبازت ہے کہ وہ اپنی پھرزسے جرحیا ہے کرسے - لہذا تم

اگر جیا ہم تو اپنے سبیٹے کو قبل کرسکتے ہو کیونکہ تمصال بیٹی متصاری این پھرزے۔

(ززن) پونکہ امن اور خانون بر قرار دسنے جیا ہیں لہذا ہر سیاسی تحرکے کے

کوسختی سے وہا نا جیا ہیے۔

(iv) ہے کہ مشراب ایک ممنوع سے سے لہذا ڈاکٹروں کو سیا ہے کہ وہ مراهیوں

کے لیے شراب بورد کری ۔ (ii) کس کو تکلیف دیناایک بڑی بات سے ، اور ہونکہ ڈواکٹر ارسش کر تے وقت مربق كو تكليف وسية بن لهذا و اكر ايد ري بات كرسة بي -(vi) بران کے بدھے بیمی کرنی جاہیے۔ اس لیے استادوں کو حیا ہے کہ وہ لائوں كى شرارتوں برائفيس مزاد بنے كى بجائے انعام ديں۔ (vii) مَلَ كِرِنَا الْكِسِ بَرِم م ب- لهذا جنگ مي بعر أني نبير مونا ما ي (iii) سچو تکد مبکسی میں کسی کی مد د کرنا ایک نیک کام سے لہذا ایک سور کو لولیس كى داست سے جوانا ایک نیک كام ہے۔ رب) خاص حالت سے عام قاعد سے کے متعلق بیجہ اندکر ا۔ (ARGUING FROM A GENERAL RULE TO A SPECIAL CASE) برمغالطدا س صورت مي بيدا موتا سب جبكه مم بركس كرسو إن ايك خاص حالت میں درست ہے وہ عام حالت میں کھی دینی بطور ایک عام قا مده محمی) درست مولی - بالفاظر و کمر اگر ایک نماس س لن کی ب براكب عام قاعدس كم متعلق عكم لكايا جائية تويه منابطه لازم أماسي. الركوني بات ابك خاص حالت من ياايك نماص شرط كے تحت درست بوتربه صروری نہیں کہ وہ بات عام حالت میں یا بغیراً سی سرط کے بھی درست

مثاليس

دن ہے کہ بمیاری کی حالت میں تتراب کے استعمال کی مما نعت نہیں ہوتی لہذا

متراب کے استعمال کی عام ا مبازت ہونی جاسیے۔ (نا) بخنگرجمهورست انگستان مین کامیاب سے انداجمهورست مرملک کے سے بہترین نظام حکومت ہے۔ کبھی نہیں کرنی جا ہیے۔ (iv) ہج نکدمریض سکے سامنے اس کی ہماری سکے متعلق جھوٹ بوناایک برال نہیں لہذا تھوٹ برناایک اتھا فعل ہے۔ (v) بچنکه بهتے کئے عبیک مانگنے والوں کو نیرات دینا جا اُر نہیں لہذاکسی ي مدد كرنا جائز تهيس-(iv) بچ مکمر داکھ وں کومر نینوں کے ایر کشن کرنے ہیں جر کھیا ڈکرنے کی اجازت ہوتی ہے لہذا داکر جس رہا ہیں این جا قوا سنعال کرسکتے ہیں۔ (vii) یو مکہ مارشل لاد میں فرجیوں کو گو لی چلاسنے کی اجازیت ہوتی ہے لہذا فرجوں کو برس ہے کہ جس کو سا ہیں گولی سے ارویں -وج) ایک خاص حالت سے کسی دوسری خاص حالت کے متعلق (ARGUING FROM ONE SPECIAL CASE TO - 1) Sie les

ANOTHER SPECIAL CASE

یہ مغالطہ اُس صورت میں بدا ہو اہے جبکہ ہم یہ کہیں کہ جو بات ایک خاص حالت میں ورست ہے وہی بات ایک ووہمری خاص حالت میں ورست ہوگی ۔ بالفائل و گیر اگر ایک خاص حالت کی بنا پرکسی دوہمری خاص حالت کی بنا پرکسی دوہمری خاص مالت کی بنا پرکسی دوہمری خاص مالت کی بنا پرکسی دوہمری مخاص مالت سے متعلق حکم دگا یا جائے توہم مغالطہ لازم آ تاہے۔ اگر کولی بات ایک خاص مالت میں یا ایک خاص مالت میں مالت میں یا ایک خاص منظم کے مخت درست ہو تو ہے

مزوری نہیں کہ وہ بات کسی اور حالت میں یا کسی اور تنرط سے تخت بھی در مست بہو۔

## مثاليس

رز) بچنکرشراب اِس بیمادی میں مفیدسہے لہذا شراب اس بیادی میں بھی مفدسے۔

بیو کر طلبر کوسکویوں میں جیمانی سزا دی جانی سبے بہذا طلبہ کو کا لجوں میں میں جیمانی سنزا دہنی جاہدے۔

رززن بونکرجهوریت انگستان میں کا میاب سے لہذا جمهودیت یاکستان میں جی کا میاب ہوگی۔

بیں بی قامیاب ہوی۔ (۱۷) اگر دواس کام کے کرنے بیں تی بجانب ہے تر میں بھی اس کام کے کرنے میں تی بجانب ہوں ۔

(۷) اگراہی مجرم کو اس بحرم کے لیے دوسال کی مزادی گئی ہے تو دومرسے مجرم کوہی اس بحرم کے لیے دوسال کی مزادی گئی ہے ۔ مجرم کوہی اس بحرم کے لیے دوسال کی مزادین جاہیے۔ عزصٰکہ مغالطر بنٹی دیگر کی مندر ہم ذیل میں شکلیں ہیں۔

(۱) ایک عام قاعدے سے ایک ناص حالت کے متعلق نیمبرا خذکرا ۔

(۲) ایک خاص حالت سے ایک عام ناعدے کے متعلق نیمبرا خذکرا ۔

(۳) ایک خاص حالت سے ایک دوسری خاص حالت کے متعلق نیمبرا خدکرا ۔

تیمبر اخذکرنا ۔

(س) معالطر تبحر تومتعلی: - برمغالطه مرح زوید کی لاعلی کی مورت ب بیدا موتا سبے - اگر مہیں کس بات یا دعوسلے کی تردید کرنا مقصور موتو ہیں

اكس بات يا دعوست كالش بعني نقيين ما بت كرنا جاسي و ليكن اگريم كولي اور بات تا بت كردي تواس كا برمطاب مردكا كه بهي صحيح تر د بيسك متعلق لأعلى ہے وبيسے تو سرمغالطے ميں بير لاعلمي ماني جاتى ہے كہ سم كس بات كى تر ويدكررہ بيل ياكس بات كوتًا بت كررب بين - يدين دگرمغا بطول من اورغبطيان بوتي بين -مغا بطیر نتیجہ غیرمتعلق میں ممکن ہے کہ استدلال تو درست ہو لیکن اس میں علطی بیر ہمونی سے کرنتیجہ ہو کہ تا بت کیا جا تاہے آس بات کی تر دیر نہیں کر تاجس كا دعوى كيا گيا بهو . بالفاط دنگرمغالطه نتيجه غيرمتعلن ميں وه نتيجه نا بت نهيں كيا حانا بوكة نابت كرنا حياسي اسى بله است تنبي في معان كين بين رمغالط ہمادے روزمرہ کے مماحثوں اور مناظروں میں اکثرو بیصے میں آ ماہے۔ سونکمہ مها سخوں میں بحث کرنے والے مومنوع بحث کو چیوٹر کر اِ وحراد حرکی باتیں كرنا شروع كرديت بس لهذا برمقرد كواين تقرار يشروع كرف سے يہلے سامعين ا در حزب مخالفت کی یا د د مانی کے بیے یہ بتانا پر سے کا کہ موضوع زریحبت فعال ہے۔مغالط نتیجہ غیر متعلق دونوں طرح بین سرلیف کے کسی دعیسے کی تروید یا ابطال میں اور ابنے کسی دیوسے کو میرج نابت کرنے میں یا یا جاسکیا ہے۔کسی ایسی بات كوتابت كرناجس كاانكار بى مذكبا كيابهوياكسي البي بان كى ترديد كرناجس كا د یوی بی به کیا گیا بو اسی مغالیطے کی مثالیں میں مونزالذکرصورت سے محص مغالطبی بریدانهیں ہونا بلکہ طبیعت تھی منغض ہوتی سے کیو کمہ اس صورت میں ترلیب کی طرف ایک ایسی بات منسوب کی جاتی ہے ہو کہ اس نے کہی ہی نهيس اور سحس كا وه فاكل نهيس-

جنائچ مغالط بنتیم بورمنعلق وه مغالطه مؤنا ہے ہیں بینے کاموصنوع محمت سے کوئی نغلق نہیں موتا - اس مغالطے میں مطلوب بنتیجے کو تو نظرانداز کیا جاتاہ اور ایک فیر متعلق نیتے کو تابت کیا جاتاہ ۔ مثال کے طور بر اگر ایک وکیل استفارہ بر کے کہ جو نکد برخر مہم کا مزم پر سند کیا کیا ہے ایک نہایت بی سنگیں جم سے ابذا کرنم کو غیر تناک مزا دینی جا ہیے تو یہ مفاطرہ تیسی فی گوشش کرت کہ س کے فید موجانے سے اس کا کنبہ تباہ ہوجائے گاتو یہ بھی مفالط ہنتی ہو گا۔ اگر ایک طبیب اپنی دواکو مفید تابت کوتو یہ بھی مفالط ہنتی ہو کے کہ یہ بہ ی سنگل سے تیار موتی ہے تو یہ مفالط ہنتی ہو غیر متعلق ہوگا۔ اس حاج معز بی جہنے ہے کو کرا تابت کرنے کے لیے اگر کوئی مفالط ہنتی ہوگا۔ اس حاج معز بی جہنے ہے کو کرا تابت کرنے کے لیے اگر کوئی مفالط ہنتی ہوگا۔ اس حاج معز بی جہنے ہے اگر مالک کی تہذیب سے تو ربھی

مغالطار تيجير غيرمتعلق مندر سه ذبل مخلف صورتوں ميں يا يا جا آسے۔

(1) وبیل رحم معالطہ نیمی فیرسندی کی وہ قسم ہے جس میں کسی شخص کے متعلق دیل رحم معالطہ نیمی فیرسندی کی وہ قسم ہے جس میں کسی شخص کے متعلق سے ابت کیا جات کیا جات کے اس کی حالت قابل رحم ہے۔ اگر ایک طالب علم جس پر کمرہ استی ن میں تعلی کرنے کا صلحہ بوگران سے یہ کھے کہ اگر اس کو کمرہ استیان سے نکال دیا گیا تواس کی مشد بوگران سے یہ کھے کہ اگر اس کو کمرہ استیان سے نکال دیا گیا تواس کی فرندگی تباہ بوج بنے گی تولیدیل رحم بوگی ۔ جب سقراط پر مقدرہ جولا یا گیا تھا توسوالم سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس کی بیوی اور بھتے عدالت میں حالا بر جوکر جی اسے سامنے کریں تواست میں حالانہ بھوکر جی استیار سفراط نے ایسا کرنے سے انگر دکر دیا وائر گیا ۔ اس نے برکہا کہ دلیل رحم کی بجائے مجھے پر لیل دین جا جسے کہ ہیں ہے گیاہ مہوں۔

(ARGUMENTUM AD HOMINEM) وليل سخصيت (II) دلبل سخصین مغالظرا تلیجار فیرشعلق کی دهم ہے جس میں کسی رعوں ہے کو علط تابت كرنے كى بجائے اس شخص كى شخصيت برحس نے وہ وعوسے كما برحمله كما حا تاسيم والفاظر وكمر ولل شخصيت من مومنوع زر بحث كو جھوڑا كر الرائعت كى شخصيت برنكة مينى كى جاتى ہے۔ مثال كے طور براكر کسی شخف ریوری کا شبر کیا گیا ہے تواکس کا یہ کہنا دہل شخصیت ہوگی كمتغيث نؤدايك دفعر حورى كيرم مي مزا مال كريجاب -اكر كونى الم بن الم الله كسى قانون من كونى تبديلى تخريز كرسے تواس كے خلاف ير ولیل شخصیت ہو کی کروہ اس نبریل کے تجوز کرنے کے بلے موزوں محق مہل اس طرح السح مک خلاف بر کهنا کرس بات بروه نود عمل برانهیں اس بات کے متعلق وواورول کو بیسے نصبے کرسکتا ہے انحرومیاں فضیحت ودکرال رالعبیحت ۔ لینی ہو تو د شینے کے گھروں میں رہتے ہیں الفیں اوروں ایر تھر نهين كينكنے جا بئيں) دليل شخصيت بوگى - اگر بمارے كى كام كے خلاف كوتي اعراض كياجائے توسم بحائے برنا بت كرنے كے كرسمارا وہ كام در ہے اکثر اوقات برکھتے میں ہمارا وہ کام ایک ایساکام ہے جومعتر ض خود کرتا ہے۔ ایک شخص آب کونو تم رسن کتا ہے اور آب بجامعے بم ثابت كرف كراب كر عفائد عقائد عقل داب اوراب توسم ديت نہیں اس محفی کو ہواب میں برکھتے ہی کہ " تم وہم رمیتی سے خلاف باتیں كريت مو- تم س ف فودات ما زوير تعويذ با ندهد د كاس واب پر لوگ اس شخص ریسنے لگ رطی سے میکن آپ کا پر جواب کوئی معقول د لیل نہیں سے - سبب ایک وکیل کو کسی کمزور مقدمے کی سروی کرنا برط تی

ہے تو وہ اپنے مؤلل کی بات کوئی بجانب تابت کرنے کی بجائے فرلن مخالف کے وکیل کو کوسنا شروع کردیا ہے۔ مندر ہے، فیل مثال ملاحظ

وكيل صفالي إس قالين كي فروخت كي سلسله مين كولي تحريمو يود وبني مرعی - کیا آب جب ایک رویی فریدتے ہیں تواہیے یاس کوئی تخریر

وكيل صفالي- ليكن أب روتي كو فرش ركمي تونهيس كاتے-

مدعی - اسی طرح آب قالین بھی تو نہیں کھاتے۔

اِس قبم کے جواب سے آب فریق میٰ لف کو لا جواب توکرسکتے میں لکن اليسے ولائل منطقی لحاظ سے کوئی ولائل نہیں ہونے ۔ جنا بخر و بیل شخصیت معض ایک و مذان تنکی جواب بوتا ہے ہو الرلین کوسی تو کوا سکتاہے مگراہنے اندر محقولیت نہیں رکھتا - مناظرہ بازی یا حائز ہوابی کے فن میں اس طرح ابنے تراعیت رہ فتح مال کرنا ہمارے لیے باعث نوشی نوموتاہے ميكن بهمال مقصد سجاني كي تلامش موو مان محربيت كي شخصيت يزيمنه جيدي

كرنا يعنى دليل تخصيت ميش كرنا بالكل كوئي المميت نهيس ركلتا .

دلیل جذبات مغالطر نتیج فیرمنعلی کی وہ قسم سے سس میں سامعین کے مغربات کو ایل کی جاتی ہے۔ اگر ہا رسے جذبات کومنتعل کیا بائے تریم مشله زريجت إكلنترس ول سے غورنهي كرسكتے اور اس طرح منح تنجے یر نہیں بہنچ سکتے۔ پلک میکروں اور سیاسی مقرروں کے یا کفتہ میں ولیل مبری ایک موثرا ور کار گرمتھیار ہو اسے جس سے وہ عوام اناس کی ا تکھوں میں وهول ڈال سکتے ہیں۔مندرجہ ذیل ثال ہا منظم ہو۔
او اِمنظلوم مزدور و اِتم کب کمپ ٹواب نزگر ش ہیں سونے رہو گے ؟ تم کب کمپ ٹللم ممر بابع داروں کو اپنے مقوق اُزادی کچلنے دوسے ؟ تم کب کمپ اپنے محبو کے ، بیاسے اور نگے بچوں کو اِس منظلومی کی حالت ہیں دکھیتے ہوگے! کیا تھا اُسے اندر خون نہیں ہے ؟ کیا تمہا رسے نون میں ہوکش نہیں ہے ؟ انتھو!ان محلات کو آگ رنگا دو۔ اُنظم واان کا رخالوں کو حالا دوسہ اُنظم و کرنے محتر نہیں ہوگا پھر کہمی

(IV) دلیل احترام معالظ نیج نیج نیج متعلق کی ده قسم سے صب میں معقول دلیل پیش دلیل احترام معالظ نیج نیج نیج نیج متعلق کی ده قسم سے صب میں معقول دلیل پیش کرنے کی بجائے کسی ننخصیت یا کتاب وغیر و کا سوالہ پیش کیا جا تا ہے۔ ہم سب اتنے ڈر لوک وافع ہوئے ہی کہ ہمیں کسی بڑی شخصیت یا کتاب کے مغلا ف داسٹے دیکھنے میں ڈرگئیا ہے۔

#### مناليس

رفی به بات دانا دُن کا قول سے المدااس بات کو ما ننا ہے۔ رفانی مغربی تہذیب کو انعتبار کرنا کل کی تہذیب کو صدیوں کی تہذیب برترجیج دیا سے۔

رازن انظریرارتها ضرور درست ہوگا کیونکہ یہ ڈردولاے (Darwin) الیسی شخصتیت سنے دیاست ہوگا کیونکہ یہ ڈردولاے (Darwin) الیسی شخصتیت سنے دیاست و باست میں احبار بنا تا نون کیسے درست موسکت ہے ؟ ہمارسے قارم قوانین اس کی احبار فرانی بیر نبا تا نون کیسے درست موسکت ہے ؟ ہمارسے قارم قوانین اس کی احبار

تهیں دستے۔ ۱۷۱) تم ثبت پہنی کو بکسے ٹرا کہ سکتے ہو ؟ کیا تم اہنے آیا و احداد سے زیادہ عقامت دیو؟

(زلا) غلامی کوئی بری بریز نه بین کیونکرارسطواس کے حق بین تھا۔ (فالا) بمیس رٹاکیوں کو تعلیم نہ بین وین جا ہیے کیؤنکہ ہما رسے بزرگ رہ کیوں کی تعلیم کے خلاف مقصے۔

ARGUMENTUM AD IGNORANTIUM) وليل لاعلمي (٧)

دبيل لاعلمي مغالطبر بمبحر عجر متعلق كي وه قسم مصص مين مرايت كي لاعلمي كا فائده الخفايا جاناب - بهن سے وگ استے کسی وعوے کو درست ابت کرنے کی بجلت استے دلین سے برکتے ہیں کرتم ہمارسے وعوسے کو غلط نابت کرو- اور اگر ان کا حرامیت ان سکے دعوسے کو غلط نابت نرکرسکے تووہ برسمجنے ہیں کران کا رعوى درست تابت بوكب - ان كابراكندلال دو وجره كى بناير غلطب. اوّل یه کراگر ابک سخف کونی دعوی کرسے تواسے جاہیے کہ وہ نود ا بنے د موسے کو در ست نا بت کرسے مزکر اپنے لالیت سے یہ کہے کہ تم اسے غلط تا بت کرو۔ دومسے برکرا گرکونی بات علط تابت مز موسکے تواس سے سر نیجرنهی نکلیا که وه بات درست تابت موکنی سے - اگر میں برکهوں که زمین کوایک بیل استے سینگوں برا گھائے ہوئے سے اور اُب میری اس بات کو غلط تابت مزكر سكين تواس سے بيانتي نہيں نيكنا كريريات كرز بين كوايك بل اسنے سینگوں او انتقامتے ہونے سے درست تا بت ہوگئی۔ اسی طرح الرس بركهون كربه حكرجهان بين اس وقت كھڑا بون زبين كامريز ہے اور أب میری بات کوغلط نابت نرکرسکیس تواس کا به مطلب نہیں کہ میری بات درست نابت مرگئی ہے اور یہ مجلہ واقعی زبین کا مرکزہے۔ ایک درت بات وہ بات نبیں ہوتی ہو غلط نابت ہوسکے بلکہ وہ جو درست نابت ہوسکے۔ بینا نخچ اگرہم اپنے کسی دعوسے کو درست نابت کرنے کی بجائے اپنے سرلیف کو اُسے غلط نابت کرنے کے سیے کہیں ا در اُس کے غلط ناب نرکرسکنے کو اپنے دعوسے کے درست نابت ہونے کی دلیل سمجھیں تو پر خالط زلیل لاعلی موگل ہ

اگر کوئی بات ہماری تمجے میں نہ اُسٹے اور ہم اُسے محض اس لیے رُوگر دیں اِسٹ کا کو وہ ہماری سمجھ میں نہیں اُتی تو رہمی مغالط و دلیل لاعلمی ہوگا : کسی بات کا محصن اس لیے اُدکار کرنا کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں اُتی درست نہیں ہوتا میں محصن اس لیے اُدکار کرنا کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں اُتی درست نہیں ہوتا میں کہنا ایک غلطی ہے کہ جو نکوہم یہ نہیں جانت کر یہ بات یو ل کیسے ہے لندا یہ بات یو ل کیسے ہے لندا یہ بات یو ل کیسے ہے لندا یہ خوالی بات یو ل کیسے ہے لندا یہ تھا کہ یا نی نہیں مجانتا کھوس بن سکتا ہے کہ اُس رِ یا کھی جل سکیں ۔ کسی بات سکے متعلق لاعلی اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بات ناممکن ہے

(VI) دلیل تحمد کی (ARGUMENTUM AD BACULUM) دلیل تحمد کی معقول دلیل تحربی مفالطر نتیج عیر متعلق کی دہ قسم سے جس میں کسی د توسے کو معقول

دلیل سے نابت کرنے کی بجائے جمانی طاقت سے نابت کرنے کی گوشش کی حانی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے تولیت کا سرچوٹردے نوید اُس کی طاقت کا ثبوت نو صرورہ بابس اُس کی معقولیت کا ثبوت نہیں برسیاسی اور مدسمی معاطات میں اکثر دلیل حربی سے ہی کام بیا جا تا ہے۔ لیکن کسی بیغمبر یا دیفاد مر یا سائنس دان کوشہد کر دینے سے بیٹا بت نہیں موٹاکہ اس کی بات غلط کھی۔ اس سے محص بہ نابت ہونا ہے کراس کے نخا لفین اس سے زیا دہ طاقتور سے دیا دہ طاقتور سے دیا ہوں اسے دہ نظمی سے دہائی میں اسے دہی تحق سکتے ۔ دلیل حربی عموماً نامعقول اُ دمیوں کا حرب ہوتی ہے ۔ اسے وہی خفق استعمال کرتا ہے جس کے باس کولی معقول دلیل نہ ہو۔

(FALLACY OF OBJECTIONS) معالطرا وزالانا (VII)

برمغالطرا نتیجر غرمتعلق کی وہ قسم سے جس میں سرکها جا ناہے کر ہو کرکسی بات کے خلاف کچھ اعتراضات میں لہذا مہ الکل دُد کردین جامعے عام طور رس معالطران وگوں کے استدلال میں مایا سے ہو سرنی بات کے مخالف موستے ہیں۔ دنیامیں کوئی بخوریا سکیم الیی نہیں ہوتی جس کے . خلاف بجھ مذکھ الخزاهات نہ ہوسکیں۔ دیکن حب ہمارے سامنے کوئی بچورنہ بین کی حاتی ہے تو ہمارے سامے محصل میں نابت کرنا کا فی بنیس ہو تا كراس تخريز كا خلاف كيمرا عزا منات مين - بمين به تابت كرنا جابية كراس تجویز کے نقالنس اس کی خوبیوں سے بہت زیادہ اور اہم میں۔ کسی ہے کی محصی ان باتوں مرزور دینا ہو اس کے خلاف کہی جاسکتی ہی اور ان باتوں کونظانداز كردينا جرأس كي حن بن كهي جاسكتي بس مغالطيرًا عتراضات كبلانا جي بثال کے طور ریر میا مفالطبر اعزاضات ہوگا کر بی مکری تعلیم کے خلاف کچھ اعتراضات میں لہذانعلیم ہونی ہی نہیں جاسیے - اسی طرح برکہ اعتراضات ہوگا کرہ نکہ مارسے شا دیوں کے قرانین کے خلاف کیے اعتراضا میں لہذا شا دلوں سکے قوانین موسفے سی نہیں میا منیں۔ (VIII) موضوع برسنے كامفالطر-

FALLACY OF SHIFTING THE GROUND)

ببرمغا لطرنتيج ومتعلق كي وه قسم مع جيس مي سريف كم السل موضوع كو

جھور کر اس کی کسی ضمنی بات کی زر دید کی جاتی ہے۔ بعنی حربیت سے کونی ابسى بات كهلوا بامنوالي حانى سر عن كاعلط ثابت كرنا أس كي اصل بات كي نسبت اسان ہونا ہے اور کھراس کی تنمنی بات کی زربد کو اس کی اصل بات كى ترديد نصور كيا حاتا ہے۔ اسى طرح اگر ہمارا ابنا كونی وعویٰ ابسا كمزور ہوك است ہم تا بت زرسیس اور اس اصل دعوے کو چھور کرکونی اور دعویٰ کری سجس كأنابنت كرنا آسان بموتوير كلبي موصوع بدسلنے كامنعالط بهوكا - اسیف كسی علط دعوسے کو محصور کر کوئی اور دعوی کرنے میں کوئی علطی نہیں ہوتی بشرفسیہ اسبنے اصل دموسے کو غلط تسیلم کرایا جائے۔ سکن موضوع برالنے کے مغلطے میں اصل دعوسے کو چھوڑ کر ایک اور دعویٰ کیا جاتا ہے اور دوسرسے دعوسے کے نبوت کو اصل دعوے کا بوت تصور کیا جاتا ہے۔ بعنی اصل دعوسے منت کے باوجود اسے غلط تسلیم نہیں کیا جاتا۔ برمغالط لمبى محتول من اكثر وسيضي بن أكس - الي لمبى بحت بن بم ا ہے اور ایف کی بہت سی باتوں کی بیک وقت تر دبیر تر وع کر دہتے ہی اور ا کے بات کو او رسے طور ر غلط تا بت کرسنے سکے بغیراس کی دو اس کا اے کو لے كراس كى تردىدىنروع كردستے بى - اور اسسے بھى ادھورا چھوركركونى اوربات سے لیتے ہیں۔ اسی طسسرح اسنے کسی دعوسے کی صورت ہیں تھی مهم اینی مک و لیل کواد صورا جیوژ کر ایک اور دلیل بیشس کرنا شروع کر وسيت بين- لمبي تحتون مين برالفاط" اور اس سے علاده" اکثر سننے ميں أتے بیں رجب ایک مقرته" اوراس کے علاوہ کتناہے تو ہیں پر دیکھنا جا ج كركيا وه ابني مهلى بات بورسے طور برتی بن كرسف كے بعد كسی دو مری بات کی طرفت رہج ع کرنے نگاہے۔ اگروہ اپنی پہلی بات کوا دھنورا بھیور کرکسی اور

بات کی طرف ربغیرا بنی به بات کو غلط نسلیم کرنے اور اس کو زک کرنے کے ، رجوع كرست تويد موتنوع بدسلنے كا معالط موكا - مندر معه و بل دليل ملا حظم و-" لا مورسے ماسر سفنے کا لیے ہیں ایمنیس بندر دینا جیاہے کیوکر مامے یاس نمام کالحوں کے بلے یہ و فیسر نہیں میں اور اگریر و فیسر لم بھی سمائیں توطلبہ کی تعداد اسی قدیکم ہے کہ اتنے کا لجوں کی صروب ہی نہیں۔ لا بورسے یا سرطلبہ اشتے قابل بھی نہیں ہوسے کر اعلیٰ تعلیم سے متنفید موسکیں اس کے عدوہ ان کا لیوں سے آمرنی بهت کم موتی معدادران بر الربع بهت زیاده کرنا پرایا ہے " اس دليل مين مرفدم روطوع مدان كامغالطها ما ماب. رمم) مفالطر الخصار مقدم برنتيجر :- برمغالطراس صورت مي بدا ہو ا ہے جگر سم وہی بات جسے ہم نابت کرنا جا ہے بی بہلے ہی كى زكى شكل مى تسديم ليى . لعين جس الت كوسم الينے مقدم سے بطور فيد خدك البيات مي أسه بهل بي مقدم من فرض كرلين المطو کے زوم اس معالیہ کی مندر میر ویل شکلیں ہیں۔ (ا) اس قصیے کونسلم کرنت بھی است کرنامطلوب ہو:۔ ی شب میں وسی بات کہی حماتی ہے سو مقدمت میں ہم انجا نفاظم کی کئی گفتی ۔ یا تفاظ دیگر نتیج عنی مقدمے ہی کو مختلف مگر سم معنی اتفاظ میں زمن مركندش تقل ما لي ما ت سه المذابه مرجز كو ابن طرف كلينجتي ہے. وه

بهن جالاک ہے کیز کم و و حیارے۔ یہ کام ایک گناہ ہے کیز کمریرایک واكام سے ويكرير جربهاں رائے سے لندار جربهاں كارواج ہے۔ بعق اوقات برمنعالط کسی البے لفظ کے استعمال سے تھی بیدا مو ما ما سي جن كامفهوم الحصايا أبرا بو- مثلاً اكريم كسى توزكويه كه كر غلامات كرى كرية مرعمت "ب تويه مغالطه لفظ" برعن "كي ومبرس بيدا بهوكا-" تودي" ، "فرقديرس" " جهوري "" رجعت پندي" ، "مغربيت" ، "الحاد" وعزه وعزه ايسے الفاظيس سي مفالطر پيدا ہوماتا ہے۔ كى يېزكوابك برانام دى كرات برانابت كرنے كى كوشش كرنا مغالطب. الرسم كمي بيز كوتابت كرناجابي اور أسه بيلي بي مختلف الفاظين تعلیم کرلین تواسے بر ایسے دوری (Arguing in a Circle) کتے بس مربان دوری میں ہمالااسندلال ایک دائرے کی تسکل میں حلیا ہے ادراسی بات کی طرف لوتاہے جس سے یہ منروع بواتھا۔

# مثاليس

(ف) ہیں برکام نہیں کروں گا کیونکہ یہ کام تراہے۔ ہیں برجانتا ہوں کہ برکام مراہے کیونکہ میرا منمیر برکتا ہے۔ اور میرا صنمیراس سے یہ کہنا ہے کیؤ کھ برکام تراہے۔

افغ) اخلاقی قوانین کی تعبیل کرنی جاہیے کیونکہ بیا توانین مغدا کے بنائے ہوئے ہوئے ہیں۔
میں اور یہ قوانین مغداسنے اس بیے بنائے ہیں کربرافطلاتی ہیں۔
(iii) ہج نکر نوبسورت استیاد سے دہ محظوظ نہیں ہوتا لہذا وہ نوبصورتی سے دہ محظوظ نہیں ہوتا لہذا وہ نوبصورتی سے

حظ تهين الحاسكا-

(١٥٥) بالميل اس سيد مح سي ربوب ١٩٥١، كنا ب كرباليل يح باور إيب اس سيے محص سے كرائمبل كستى ہے كريوب محص (11) کسی جزئر نوفیہ کے بوت کے سیا ایک ایسے کالبرفضے کونسبلم کر بین جس می وه برزئیر قصبه منامل مبوا ور برخود محتاج تبوت مبور-اگرسم برکس کر دوبزدل سے کبوکر دو خالم ہے اور تمام ظالم بزدل موتے من نور ایک معالط موگا کیونک بهال ممسے بر کلیے فضیدکہ تمام ظالم برول موسے یں" بغیر برت کے تعلیم کردیا ہے ، اس طرح اگریم یوں استدانال کریں کم ميں اسے آبا و اجداد کی قديم رسوم كو اختيا ركزماجيا ہے كيو كم لور مطابول سے زیارہ عقامند موسے میں تور وہی مغالط ہوگا کیو مکر بہاں ہم نے بر کلیے قفیہ كر بردسه سي انون ست زياده مقلند موست بين الغير بوت ك تسليم داياب. مندر مرزيل مناليس ما المنعد مول. رق بر بنجابی سیای دارسے کیو کمه تمام بنجابی سیای دار بروتے ہیں۔ رأن وه حساب بن بهت قابل سے كيو كمروه بمندوست اور أمام بمندوساب میں قابل موستے ہیں۔ انازو) وه مترانی زانی بھی سے کیو کمہ تمام مترانی رانی موستے ہیں۔ (٧) يشخص صاف گوے كيونكرر خداكوما ناہے اور سه الترك شرول كوأتى نهيس دوباي الخير برمغالطراس صورست مين بيدا سوئاس جبكهم ايك اليسكلير خصنے کو تسلیم کرلیں جس میں ہمارامطلوبہ نتیجہ میجود ہو۔ دیکن یا درسے کہ ایک مرتبہ قصنے کے موت سے ساے ایک گلتہ قضنے کو تسلیم کرلینا ہمیشہ معالط نہیں

بوتا ایک ایسے کلیرفضے کوسلیم کرنا ہو مختاج تبوت نہ ہو ہوا کرنہ سے جنا کیے۔ كسي كليد صفيه كومحص تسليم رسليفي بالم مغالطه نهيل مؤنا - مغالطه كسي كليد قصف كونام الز طور رنسليم كرسيني مين موناسب ريا لفاظ ومگر مغالط كسى ابلي كليه قضي كونسليم سلینے میں مو تاہے جو تو د مختاج تبوت مو۔ را ۱۱۱) کسی کلیر قصے کے بوت کے لیے ایک ایسے بر میرفضے کو تسليم كمركبيا جواس مي شامل مبو:-ارسطو خود اس مغاسطے کا مرکمب ہے حب وہ یہ کتاہے کہ ہے نکہ او نان کے گرددنواح کے غربہذب وگ فررتی طورریونا نیول کے غلام میں لہذا غلامی ایک قدر تی میزیے اس ولیل میں ارسطواس مزنیہ نفیے کوکہ اونان کے کردونواح سے بخر مہذب وگ قدرتی طورر او انموں کے غلام میں اس كليه تينيے کے شوت کے ليے كه علام ایک قدر تی جزے " بہلے بی تبر تبوت کے تسلیم کریتا ہے۔ اِسی طرح اگراس کلیہ قضے کو تا بت کرنے کے لیے كر" تمام مغربي توميل حيا لاك بين" آب به جزئية قضيه كر" كجعد مغربي قو مين جيالاك (۱۷) کسی قضیے کے بیون کے لیے اس کے کڑنے کرنااور کھیں ایک ايك كرك بغير تبوت كيسليم كرلينا:-اگر ہمیں کسی فضیے کو نبوت کرنا مطلوب ہوا درہم اس فضیے کو اس کے ابرزا بیں نخلیل کرسکے اُن ا جزار کو بغیر نبوت سکے نسیم کردیس توریعی مفالطہ ہوگا۔

(V) كى قفى كى تبوت كى بىد ايك ايك قضى كونسايم كونيا بى -1 of (Reciprocal) 18:-1 اگرسمیں کسی قضے کوٹا بن کرنا مطنوب مہوا ورسم اُس قضے کے معکوس كو بغيركس ا ورتبون كے تسليم ركس ترميم مفالطه موكا مثلاً لا مور امرت سرسے جنوب كى طرف سے كيونكه امرت مر لامورست شمال كى طرف سے يعندر فيلة س كابينا كا كيونكه فيلقوس سكندر كاباب نفاء عرضيكم مغالطيز الخصار مفدم ترتبيحه كي مندرجه ذيل يا يني صورتين من رن اسى فضيے كوتسلىم كى لياسى كا تابت كرنا مطاب ہو-(ii) کسی جُزِرُیرِ فضیے کے تبون کے لیے ایک ایک ایس کاتے قضیے کوتسلیم کر ليناحس مين وه جزئية قفييه شامل مواور تو نو و نخاج تبوت و. (iii) کسی کلیر تضیے کے بوت کے بیے ایک ایسے بر نر تفنے کوتسلیم الانا بحراس من شامل بهو-(۱۷) کسی قضیے کے تبوت کے لیے اُس کے کوٹے کرنا اور انھیں ایک ایک کرکے بعتر بوت کے تسار کرانا ، ر ۵) مغالط علت: - مغالط علت اس صورت بس سدام و ماس جبه مرکسی ایسی بیز کو علت تسایر رئیس جو در اصل عاست به بو - با نفاظ و گریه مغالطه کسی واشته (Even) کرایک فاطرمات (Wrong Cause) کی طرف نسوب کرست سے بیدا ہو تا ہے۔ لیکن نفط بالت (Cause) كوارسطون وبية (Reason) كيمعني بن استعمال كيا قا- لهذا

مغالظير عِلْت سے ارسطو کی مراد وہ مغالطہ تھا جوکسی شیحے کوایہ ا سے تضيے کی طرف منسوب کرنے سے میلاموٹا ہے جس کا اس نتیجے سے کو لی تعلق نه ہو۔ جنانجراس مغاسطے سے مراویہ سے کرکسی شیحے کو ایسے مقدم یا مقدمات سے اخد کرنے کی کوشش کرنا جن سے وہ اخذاکیا جا سکتا ہو۔ یعنی کسی شیجے کو ایک ایسے تقدمے کی طرف ننسوب کرنا جس کے ہونے یا مر موسنے سے اس بیٹے رکوئی فرق نراسے - مثلاً ایک کمزور طالب علم کا مير كهنا كه يونكمه وه كمرة امتمان من ورست بهنجا تفالهندا وه قبل موكها رحالانكم اگر وه ورسسه مز کھی بہنچانو تھی وہ فیل ہونا۔) یہ مبیحہ کر" وہ فیل ہوگیا " اس مقدمے سے کو وہ کم امتحان میں درسے ہنجا گیا" نہیں نکلیا۔ بہاں ہم نے مغالطم علمت کو اسی مفہوم میں نیا ہے جس میں اسے والسطون بيائها وبيكن آج كل مغالطة علت أس استقرال مغاسط (Inductive Fallacy) كانام سيصحس مين كسي واقعه ياحا ديتر كوايك غلط علت یا سبب (Cause) کی طرف نسوب کیا جانا ہے۔ اس کا تفعیل کے ساتھ ذکر م منطق استقرائے (Inductive Logic) میں کریں گے۔ (٢) منا لطراتالي :- ادسطو كم مطابق مغالط إنالي اس صورت مي جائے یا اور الی سے اقرار مقدم اخذ کیا جائے۔ اگر ہم کسی تمرطببر فضیے كاساده عكس عامل كرينے كى كوشش كريں بعنی برسمجھيں كرجن طرح بم تقدم سے تالی استفاج کے سکتے ہی اسی طرح ہم تالی سے مقدم کا استفاج كريسكت بي تويه مغالط روم أك كا- مثلاً الرباري مو ل قوزين كيلي مولي ور ہو کے زمین گیلی سے لہذا بارشش ہوئی سے میا ہونکہ بارش نہیں ہوئی لہذا زمین

گیلی نہیں ہوگی۔ ہم اکثر ہیں استدلال کرتے ہیں کہ پوٹمہ کو، ب ہے سے ہی تیجہ بنگاتا عفیر کو، غیرب سے یا ب، اوسے حالانکہ وا، ب ہے "سے میری تیجہ بنگاتا ہے کہ غیر مب، عفیر کو ہے۔ بیر که نا مخالطہ ہے کہ چو کمہ انسان فائی ہیں المغلا عفیرانسان عیر فائی ہیں یا فائی است یا انسان ہیں " انسان فائی ہیں "سے میری نیسجہ بین ملکا ہے کہ عیر فائی است یا رغیرانسان ہیں " یسی طرح مختوط منفضلہ تمیاس ہیں ایک بدل کے اقراد سے دو مرسے برل کا انکار اخد کر الب کمہ برل آلیں ہیں مانے نہ ہموں مغالط شالی کہلا تا

بینانی بونانی منطقیوں کے زدیک مغالطہ تالی سے مراد وہ مغالطہ نظا ہو مغلوط منظر طبید قیاس میں مقدم کے انکاریا تالی کے اقرادسے یا تغییر وکے سا دہ مکس سے یا مخلوط منطقسانی قیاس میں ایب برل کے اقرادسے یا تغلوط منطقسانی بیرام و تا ہے۔

حبکہ بدل ایس میں انع نہ ہوں بیرام و تا ہے۔

میکی موتو دہ زمانے کے منطقیوں کے زدیک مغالطہ تالی سے مراد میکی موتو دہ زمانے کے منطقیوں کے زدیک مغالطہ تالی سے مراد مرکز میکن موتو دہ زمانے کے منطقیوں کے زدیک مغالطہ تالی سے مراد مرکز منطق میں نتیجہ و سے جن سے وہ اخذکیا ما سے تو ایس مغالطہ کو نینیجہ ان ما کا اس مغالطہ کو نینیجہ ان میں نکانی اس مغالطہ کو نینیجہ ان کا اس مغالطہ کو نینیجہ ان کا اس مغالطہ کو نینیجہ ان کا اس مغالطہ کو نینیجہ منسین نکانی ان (Non-sequitor -11 does not follow) کا ما تا ہے۔

ماليس

ان جو كرسوشلستوں كى تعدا و بهت كم بسے لهذا سولزم ايك علا عقيدہ ہے -

(ii) بیونکه دولت، محنت اور شقت سے بیدای حاتی ہے، لہذا دولت، محنت اورمشقت کرنے والوں (بعنی مزدوروں) کا حصتہ سہے۔ (أأن براً دى توشى كامنياش ب نيك أدمى خوش بين- لهذا براً ومي نيك کامتلاشی ہے۔ ۱i۷) وہ شخص مات کے وقت ہا زاروں میں پھڑا کہوا دیکیھا جا آہے۔ اہذا

. دو تورے.

(٧) مندوستان میں کوسکے کی کانیس یافی جاتی میں - مبندوستان ایک خاصا . بشا مل سے- لہذا ، ۵۱ رکی جنگ مندور ستان میں بوٹی تھی۔ مغالطة تالى كاليك نهايت بي خطرناك شكل بير كمناه يحد جو محركسي بات کے بنی میں ایک غلط دلیل میش کی گئے ہے لہذا وہ بات غلط ہے یا جو کر کسی بات کے سے سی ایک صحیح و بیل بیش کی گئی سے لہذاوہ بات صحیح ہے۔ عرضبكم مغابطة تالي أس صورت بيدا موناسية حبكة نتبجه ان مفدمات مص حاصل مذہوسکتا ہوجن سے وہ حال کیا جانا سے۔ یعنی نتیجے کا ان مفدمات سے سے دہ حصل کیا جا ماہے کوئی تعلق نہ ہو۔ د) مغالطه سوالات مركب بريه مغالطه أصورت بين بيدا بوتا ہے جبرایک سے زیادہ سوالات کو اکتھا کرکے مخاطب کو ان کاسادہ بواب" إن "يا" نر" مين مين كا يل كهاجات يعفاد قات سوالات كوإس طرح اكتفاكيا جا تاسيم كم آن كا" بان " يا • ننر " بين ساده جواب نامكن

بونا ہے مثلا کیا زیداوراس کا تحالی ایمانداریس و کیا زیدایمانداراورنتی هے وکما شهراور حنظل میتھے ہوتے ہیں ؟ و نغیرہ و غیرہ - ایسے سوالات می دویا دوست زیاده موضوعوں (Subjects) کو ایک مجمول کے ساتھ

یا دویا دوسے زیا دہ محمولالسے (Predicates) کو ایک موضوع کے ساتھ اکھا کر دیا ہا اسے۔

بعض اوقات بهت سے سوالات کو اس مطرح ایک سوال میں اکتا كرين كى بجائے مخاطب كے ساشنے ايك ايسا موال بيش كيا حيا اسے بو ديكھنے ميں صرف ايك ہى سوال نظر آنا ہے ديكن آس ميں ايك اور سوال بطور مصت روصنه (Supposition) بنهال بوناسے مضانجرا بسی صورت میں مجى موال كابواب إن بان من مين نبين ويا عباسكنا - مثلًا كميا تم في اب بعنا جھور ویا ہے ؛ کیا م نے اپنی بن می کوئینا مجھور دیا ہے ؟ ایسے سوالات وكلاد اور يوليس والما كواسول اورملنموں برجرن كرت وقت بر جے ميں -مثلاً تم نے مال مسروقد کہاں جھیایا تھا ؟ تم ہوری کرنے کے لیے تھرے کس وفت شکے منے اسی طرح ان سوالات میں کہ ایک من رو ٹی ایک من لوسے سے کیوں بلکی موتی ہے ؟ ایک آدمی سے موشی کی مالت میں ہوتن کی حالت كى نسبت كيول نه! وه وزنى مزنات ؟ مسلمان ربائني مين كبول كمزور مو نے ہیں ؟ مغابطر سوالات مركب مایا جاتا ہے۔ كئے میں كہ جاريس دوئم نے را کل سوسائٹی کے ممروں سے جب بر سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ سے کہ اگر ا بیب زند و محصل کو یا نی سے تھے سے جو نے بیا اسے بین ڈال دیا جائے تو یا فی بها سے سے با سر منہیں تھنگ کیک آلیاب مردہ مجھل کو اسی بیا ہے میں ال دیا جائے توبانی سالے سے با سرمینک حاتا ہے تو ان ممروں نے اس فرق کے لیے ہو کہ تقیقا نهیں روتا عجیب وغرمیب و بوه بیان کبی برسٹاک (Stock) شیمغالط سوالدنت مركب كرب منا ، ال ت السائد المنا المنت كي ما من كرويا ها وريب نما نها ني ف أس سند برو دها كرم ف ين كلورس كوكس بيزيد زمك كياب ؟ ارسطو كهات دا ايس حالت يس مختلف

سوالات كأن كے اجزار میں كليل كر ديا جا سے - ارف ايب سوال كاايك بحاب موسكناسے اس سے ایک تراب میں ناز مختلف مولوں كاایک وموع کے متعلی اور من مختلف موف وعوں کا ایک محمول کے متعلق، مارسرف ایک مول كالك موضوع كے متعلق اقرار يا أمكاركر ما جاہے! حرف إخرام ن مغلط كان منلف اقعام كاجنمين دوايي طور رسلم کما مانا ہے اور جنھیں آج کل می ان کے روایتی ناموں سے یاو کیا ما یا ہے مطابعہ کیا ہے۔ مکن ب کر مفاقعوں کی یہ نمرست محل ذہر اور م بھی مکن سے کہ جن مفاطوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ بیک دورے سے والمعلىده زبور بيكن عامور كي تمام الم تسكيل الني اقسام برشتل مين يا. رسے کرمغانے کی برنمام اقسام ایک جیسی عام اور ایم نہیں اور ایک زالط منعف العطهائ نظرت متلف اقسام کے تحت لا یا جا مکتا ہے ۔ یہ مغالطے نهایت خطرناک بین اور ان سے بھنے کے سے منطق ہمیں کوئی خاص فواعد نہیں وسے سکتی۔ یہ محص میں ان کی موسی دلی سے نجرداد کرسکتی ہے۔ ان مغالطوں ے بیخ کا بہترین طریقہ برے کہ ہما ہے تمام تعصبات کو بالائے طاق دکھتے موٹ سے کا بہترین طریقہ برے کہ ہما ہے خلص اور سے لاگ مجست رکھیں۔ موٹ نے سچائی Truthl کے لیے خلص اور سے لاگ مجست رکھیں۔ جدًا كى صفات بين سے ايك صفت يہدے كه ده نه توكسى كروهوكا ویتا ہے اور نرکسی کے وصو کے میں آتا ہے۔ انسان کو ہو خدال صفات کا بهترين مظهرس ميا-يسية كروه ابنے إندران دوصفات كو بداكيدے - اسے ميا مي كرده اين تمام دلائل مين سياني ، يوري سياني اور صرف سباني كوندنظ رمع - ای فرن وه خود مغایط کرنے سے نیج مائے گا اور اور ول کو و حوکا نہیں وے کا - اس طرح اس منعد کو مد ننزر کھتے سوئے آسے جا ہے کہ سو کجد وہ اور وں سے سے اس کی اچی طرح جانج کرے۔ اس طرح وہ دروں کے مخالال

كوكير سنك كا ورأن كے دھوكے میں نہیں آئے گا۔

مل شده مثالیں

۵ - کسی کے بیٹ میں میا تو گھونیا ایک برم ہے۔ اس لیے اربیش کرنے واج ڈواکٹر مجرم ہیں رمغالطر شنئے دبگری 4 - خدا ترس توک غربوں کی مروکر نے ہیں۔ میکن چونکرتم خدا ترس نہیں اس سبے تم غربوں کی مدد نہیں کروگے دمغالطر نالی)

ے - اگر تم ایس باتیں کردگے تواہنے آب کواحمق تابت کردگے کیونکہ ایسی باتیں الحمق می کریت من رمغالط دانخصا دمقد میرزندی

۸- بر دستا ویز بغیر مکٹ کے سے ۔ کچھ بغیر کسٹ کے دستا ویزات سیج ہوستے بیں ۔ امذا بردستا ویز صیح ہے رمغا بطر فیرجا مے صواوسط)
 ۹- بو۔ این ۔ او اُخرا فرام ہی کی ایک کمیٹی ہے اور کیو کمہ ہر فرد غلطی کرسکا سے اور کیو کمہ ہر فرد غلطی کرسکا سے امذا افراد کی یہ کمیٹی ہے امغالطہ ترکیب)

۱۰ جھوٹ برلنا ایک بڑا کا مہے اور ہے نکہ نوکر نے اپنے مالک کی دولت بچانے کے بیے جوروں کے سامنے سحبوٹ بولا لہذا اس نے ایک بڑا كام كبارمغالطة تنشي دبيخه اا۔ تمحنا را بھائی ابک اُدی ہے اور سے نکر میں ایک آدمی موں لہذا میں تھا۔ يجاني مهون رمغالطيخ عرض) ١١ تم خود مي تواسف سالول سے مسلم سك كاكام كرتے زہے ہواوراب تم مسلم نیگ کی مخالفت کرتے ہور دلیل شخصین) ١٧- مجدمر برازام سكايا ما است كريس في مجمع كوابن نظريت اكسايا ليكن حبب فرداً فرداً كولي شخص ان الفاظس منهي اكسايا عباسكنا توسال مجمع ان الفاظ سے سیسے اکسایا ماسکنا تھا ؟ رمغالط ترکب مهار اگربارس موگی تو فصلیس اتھی موں کی اور چوبکہ باکشس نہیں مونی لها فصلیں انھی تہیں ہوں گی رمغالطرز انکار مقدم) 10- ہم جو کھاتنے ہیں وہ کھیتنوں میں اگنا ہے۔ ہم سجو کھاننے ہیں وہ دولی ہے۔ لہذا روٹی کھیتنوں میں اگنی ہے (مخالطرِ عرض) ١١- برسماي بلورج رجمنط كاسب اور سي مكر ملورج رجمنط ابك وليردجنط ہے لہذایہ سیامی کھی دیر ہوگا رمغالطر تجزیر) ١٠- طريا مجيم سے بھياتا ہے - مجيم ايك اسم ہے - لهذا طيريا ايك اسم سے بھیانا ہے رمغالط مبہم عدّاوسط) سه دند خواب حال کو ذاہر نہ جھیٹر تو تخد كوراني كيارشي ابني نبير تو

19۔ موکت کرنے والی استیاء ہماری توجرایی طرف کھینے لیتی ہیں کیونکہ سركت مها ذب توحيه و معالط الخصار مقدم رتتيم ٧٠ نمام دهانين مفردات بين اس ليه مست كمياب دهات ست كمياب مفروس . رمغالط دومن) ٢١- تمام آدى ياكام كريكت بين- لهذا مرادى ياكام كرسكنا ب دمغالطاني.ي ٢٢- ايك ايسے اولانے كے استمال سے ابندهن كے أوسے فرچ كى لجت ہوتی ہے۔ لہذا دوالیہ جو کھوں کے استعمال سے ابند صن کے تمام خربی کی محیت ہوگی رمغابط ترکیب) ۲۲۰ آب کوجا سے کراس محرم کو منزانه دین کیونکه اسس کا باب ایک نبك أ دمى مخلا . رمغالطه نتيجه عرمتعلق ١١٧- مهين كوني ايسا عقيره نهين ركهنا جا مي وتمهارس بزرگون كيعقائد کے خلاف ہورد کیل احزام) ۲۵ سے خلافت ہورد کیل احزام) ۲۵ سے خل مشرر سکے نا ول مفبول نہیں ہیں کیونکہ آجکل شردیکے نا ول نہیں برط معے جانے رمغالطہ انحصار مقدر رنتیجہ) ۱۲۹- گھوڑ سے جارٹا نگیس رکھتے ہیں اور منر کھبی جارٹا نگیس رکھتے ہیں۔ لہذا مر کھوڑے میں - رمغالط عرفن) ٢٤- اگر سرادمی ایناتمام و فت مطالعه كو د نسب تو د نباكاكام كس طرح سلے؟ لهذاكسي أدمي كوانيا تمام وقت مطالعه كونهين دينا جابسي دمغالطة تجزمي ٢٨١) وه شخص و شتول سے باہل كرا ہے كيو كمه وه خوديہ بات كتا ہے اور ده محبوث نهين بونتا كيونكر بوشخنس فرشتوں سے بانن كرتا ہے وہ جنبو نهيس بول سكنا دمغالطير انخصار مقدم رنتجير)

٧٩ . يا كل خانون مين رسينے والون ميں سے بہت ہے لوگ اپنے ميں جو مكھ ادرد معالظ ملت . ۳۰ بو کام ایک آدمی کر سکتاسے وہ کام مرادی کرسکتا تھا وہ کام مرادی کرسکتا ۔ بے رمغالطہ عرش ) ١٧- مزدرت ب ايك كلك كي جوانگريز و مكهدادريش مسكے دوسال کے لیے دمغالطہ اہمام) ۱۳۷ و وشخص ہرم سبے کیو کہ اس نے ترم کیا ہے دمغالطہ انحصارِ مغدمہ ١٧٧- يوبايك مانورت لهذايك بدايج الك برا مانورت رمانطرون م م م - تم سے سرور تھے بروعادی مرکی کیونکہ ہو تنی تم مرے کھرے ان کھرکر سے مرسع كمعرب كارك كرائ ي إما الطباعلت ٥٧- يرآدمي نا قابل اعتبار ہے كية كه بر تو دغرض سے رمغالط بيمي غرمتعلق ٢٦٠ مرآدى أزادمونا جاسي كيونكرا زادى مرادى كاحقب ومفاقطير ٢٧٠ تم تجھے وہ دومبرکب والیں دوسے ہوتم نے مجھرے ادھا دلیا تھا؟ (مغالط وسوالات مركب) ٣٨ - ميرے مؤكل يرقل كا الزام الكايكيا ہے - لين اس كے خلاف بواتفاتہ كى شما دىت سے وہ بہت سى باتوں بہتمل سے اور اگران سب باتوں كو على وعلى الما المائية وقتل كالزام تابت نهين موتا - بدرااستغاثري شهادت قنى كوتابت نهين كرتى رمغالط تركيب

٢٩- تعاورتين دوعددين، نو تعادرتين سے- لهذا نو دوعددسے-رىغالطۇتركىپ) بی ۔ تھاری بخور رد کردینے کے قابل ہے کیونکہ اس کے خلات کھواعتراضا بى دمغالط داعزاضات) الم- جنگ سے برائیاں بیا ہوتی ہیں کیزکمہ اسے انجیا ٹیاں بیا ہوتی بلى دمغالط المحصار مقدمه زنتيي ٢٧- ده كتا ب كرأى نے إن جروں كى جورى نيسى كى - مكن مى كتا بوں كراس في ان جزول كوكيون جيايا ؟ رمغالطة سوالات مركب ٢٧- يونكرمراً دمي توشى كامتلاشى ب ابنداراً دمى نيكى كامتلاشى ب رمغالطرتالى) مهم بوادی کسی کود انسته طور برقل کرناسے آسے مزائے موت دینی جاسے ہو مکہ جنگ میں فوجی دانسة طور ر دو مروں کو قل کرتے ہی ابنزا ا تفیں موت کی مزادی ملہدے ر مفالط بھی دیگر) ٥٧٠ سيكوك تمام دراك الك ون ين بني رفي عاصلة - بندائ كاكوني وزامر على ايك دن من بنين يطم ها جاسكنا رمغا نظر بخرب ٢٧- واكر مر مضول كى مردكرتے بين اور أن سے دوبر ليے بين اگراس بين كولى بڑی بات نہیں تورشوت نوروں کے رویہ ہے کرکسی کاکام کرنے میں کھی كون أرى بات بنين (مفاطراتي بيزي) ٢٨٠ . الم الله وليرقوم من - لهذا يرجمن على د ليرب (مغالطر كريد) ٨٨ - يح لار ع برطوات بن روابوكر زيدايك نهايت الحيا انسان في كا كيزكراس كا باب أسع سردوزيتناب دمغالطرتالى)

۹۹- میں کہتا ہوں کہ نظریرارتھا ایکل صحے ہے اور اگرتم میری بات نہیں مانتے توتم اسے علط تا بت کرور دلیل لاعلمی) ۵۰- زید تراسے نہید کھلاڑی ہے۔ لہذا زید ایک ترا کھلاڑی ہے۔ ٥١- نيدايك برا كهلائى ہے- لهذا زير رائے اور كهلائى ہے-٧٥- دُاكُو كيتے ہيں كرصحت كا خيال د كھنا جا ہے ديكن وہ تو وصحت مندكيوں نہيں ہوتے ؟ ر دلیل شخصت ) ۱۲۵ - نلسفہ ایک کے کارمضمون سے کیونکہ بیر دنیا وی کاموں میں مفید نہیں -رمغالطونتیجه فیرستعلق) ۱۲۵۰ جونکه محصے راستے میں بتی مل گئی، لهذا میں اپنے کام میں کا میاب نہوسکا دمغالطة علت ۵۵- کیاتم اینا ندمب محیور نا جاست مو و یفاطی برگذنه کرنا الیسے ندمب کوبرگز د محیور نا جسے بڑے برشے آدمیوں نے اختیا رکیا تھا ردلیل احرام) ۷۵- کسی کی مبان لینا ظلم ہے - لہذا گوشت کھانے والے ظالم میں (مغالطمِ منتی دیگی ۔ (305 ٥٥- يرمحكم بهن رُا م اور يونكريرا دي اسي على كاب بندايرا دي بنت رُا (4) (4) مه- ایک سرودی ایک سروی سے کیوں علی ہوتی ہے ؟ دمغالطان سوالات ركي)

۵۵-کسی شے کی انتہا اُس کا کمال ہے، موت زندگی کی انتہاہے، لہذاموت زندگی کا کمال ہے رمغالطیہ مُنہم حقرادسطی ۵۰- بوگر بیضتے ہیں وہ برستے نہیں۔ لندا ہونہیں گرجتے وہ برستے ہیں۔ دمغالطہ تالی ۔۔

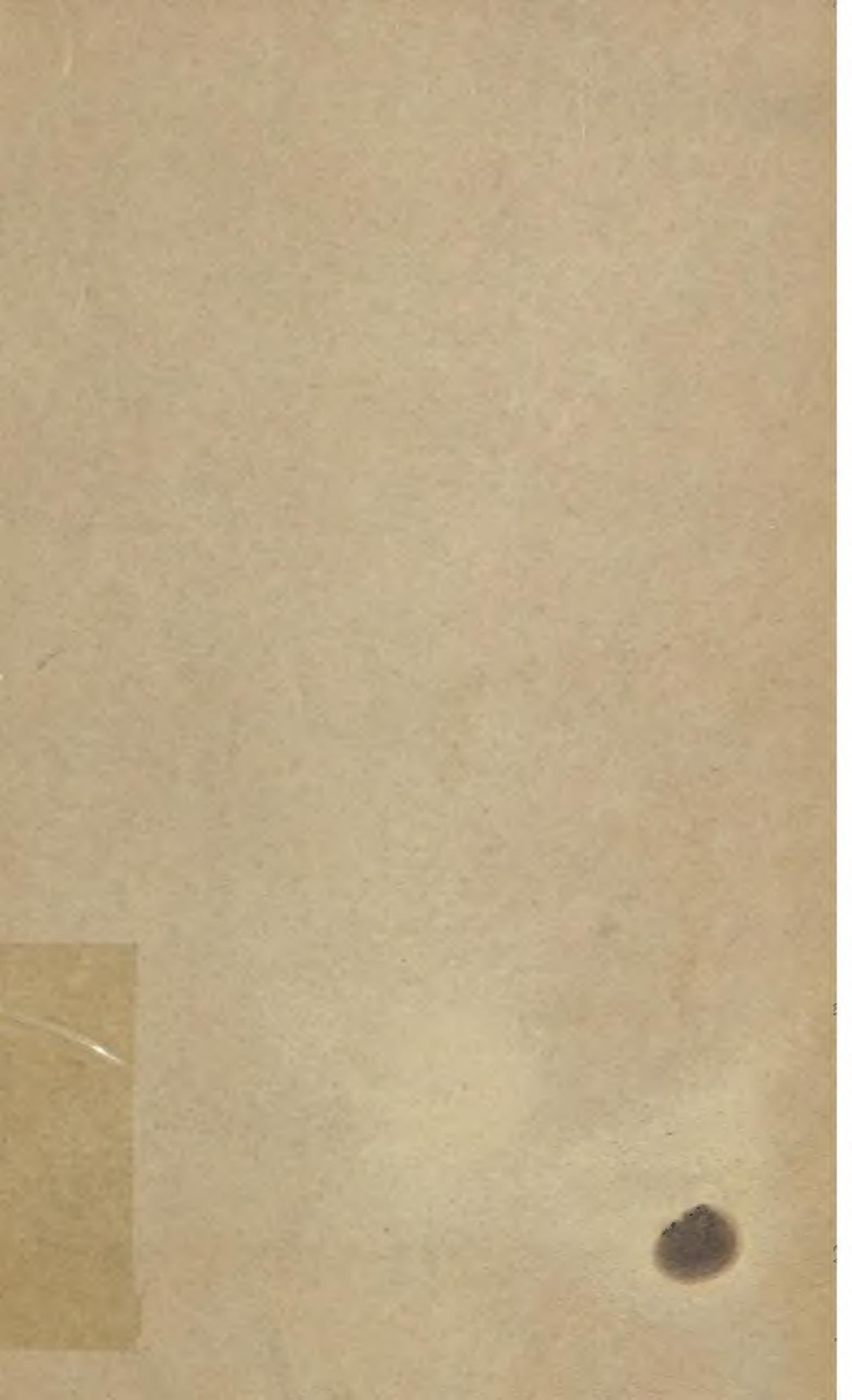